m in in the later to the terms of مؤلف زوجهحت اقبال عظارس زيرنگان علامه محرافت بال عظاري

مؤلف زوجىمى تدا قبال عظارىي

زیرنگان علامه مخدا قبری ال عظاری

البراب المراب ال

المنتين من الدوبازار لأكول Ph: 37352022

## 11/637

#### ﴿ جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هير،

| خواتین کی محفل میلا د (جلداوّل) .        | نام كتاب |
|------------------------------------------|----------|
| اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانار | موضوع    |
| زوجه علامه محمد اقبال عطاري              | مؤلفه    |
| علامه محمدا قبال عطاري                   | باجتمام  |
| 400                                      | صفحات    |
| عبدالسلام قرالزمان                       | كمپوز نگ |
| ,2011                                    | اشاعت    |
| محمد اكبرقادري م                         | ناشر     |
| +300/ روپے                               | قيمت     |
| ٧ نويد حفيظ پرنتر194327-0321             |          |

ملنے کے پتے

اسلامی ورائی ہاؤس ہوج شاندروڈ سیالکوٹ

اسلامی ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ

اسلامک بک کار پوریش اقبال روڈ راولپنڈی

اسلامک بجیرہ شریف

ارضا کیسٹ ہاؤس اندرون ہو ہڑگیٹ ملتان

# انتساب

بانی دعوتِ اسلامی مجدد دین وملت ریحان ملت عاشقِ اعلی حضرت شیخ شریعت شیخ طریقت امیر دعوتِ اسلامی امیرِ اہل سنت مرشدی حضرت علامه مولا نا ابوالبلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مدخله ابوالبلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مدخله

زوجه علامه محمرا قبال عطاري

## فهرست

| عنوان صفحہ                             | عنوان صفحه            |
|----------------------------------------|-----------------------|
| ميلادعيسى عليه السلام يهم              | بیلی تقریراا          |
| نى كاميلا دادررب كاسلام                |                       |
| ميلا ومصطفع عليه التحية والثناء        | آ ب محمد من تنام میں  |
| شيطان كاواويلا ٥٠_                     | ولادت باسعادت ۱۳۷     |
| ہم خوشیاں منائیں کے ا                  |                       |
| سنة الفتح والابتقاح 10                 |                       |
| شب ولاوت                               |                       |
| حضرت جرائيل عليه السلام كي آمه         | •                     |
| ميلا دالنبي مَثَاثِينَام               | وضاحت ٢٥              |
| تيسري تقريرع                           |                       |
| ميلا دالني مَنْ فَيْمُ مِ              |                       |
| آیت میثاق کی روشن میں ۵۷               |                       |
| محفل میلاد کے کہتے ہیں 89              | د وسری تقریر ۱۳۹      |
| و حيد كانفرنس                          |                       |
| سيلا د كانفرنس                         |                       |
| لله تعالی کا خطاب ١٩٩                  | •                     |
| سب بي بي آئے                           |                       |
| مدادِ انبياء مدادِ انبياء مدادِ انبياء |                       |
| س طرز کلام کی حکمت کے ا                |                       |
| و محی تقریر                            | قرآن اورذ كرميلا د يم |

| <u>••</u>  |                          |              | خواتین کی محفل میلاد                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صنحہ       | عنوان                    | ، صفحہ       | عثوان                                                                                                                                                         |
| <b>790</b> | اخلاق درست کریں          | r29 _        | قرآن میں تا فرمانوں کاذکر ہے_                                                                                                                                 |
| ۳۹۵        | ا يك تى غورت كادا قعه    | rx           | شرک جرم عظیم ہے                                                                                                                                               |
| <b>797</b> |                          |              | حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كا حال                                                                                                                           |
| m92        | میر حضور سلاتیزم کی دشمن | rar_         | عورت کے روپ                                                                                                                                                   |
| r9A        | بنده كاظلم               | MAY.         | ایک مکاره کاواقعه                                                                                                                                             |
|            |                          | MAT _        | مكاري كااحوال                                                                                                                                                 |
| •          |                          | <b>"</b> " _ | حيران کن عمر                                                                                                                                                  |
|            | •                        | MAN _        | بری عورتوں ہے تعلق ندر کھو ا                                                                                                                                  |
|            |                          | MAG _        | دوسوکنیں                                                                                                                                                      |
|            |                          | PAY _        | سبق حاصل کرو                                                                                                                                                  |
|            | • .                      | PAY_         | ایک نافر مان عورت کا دافتعه به بیست                                                                                                                           |
|            | -                        | TAL -        | حضرت کی علیدانسلام سے وسمنی ۔۔۔                                                                                                                               |
| ,          | -                        | PAA !        | الندتعالی کے نبی کے سرنے خبر دار کر دیا۔                                                                                                                      |
|            |                          | MAA          | نافر مانی کی سزا                                                                                                                                              |
|            | •                        | TA9_         | عاری سازشناد<br>معادی سازش                                                                                                                                    |
|            | •                        | P9.          | بیوی کاظلم بر میران کارستان کردن کردن کردن کردن کردن کردن کردن کرد |
|            |                          | 179+_        | لا چی بری عادت ہے                                                                                                                                             |
|            |                          | 144.         | شوہ کے مال کی حفاظت کرو<br>۔۔۔۔                                                                                                                               |
|            |                          | 1-97         | نورت زنده هوگنی<br>ده فر نفسال میان به میروند                                                                                                                 |
|            | •                        | 1-97         | حضرت نیسلی علیه السلام کا استفسار<br>اا ملح کی سزا                                                                                                            |
| ,          |                          | ٣٩٣          | این مرااین مرا                                                                                                                                                |
|            | •                        | ۳۹۳          | ا پی ا پی صمت فر مان رسول مَزْ عَرِبِم سنیئے                                                                                                                  |
|            |                          | 1795         |                                                                                                                                                               |
|            |                          | - 1          |                                                                                                                                                               |

#### بهای تقریر: پهلی تقریر:

## وافعات ولادت مصطفيا متاثنيم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْكُوِيْمِ وَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهُ مَوْلا اللهِ الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُوْلُهُ النَّبِي الْكُويْمِ وَسَدَقَ اللهُ مَوْلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

ميري دين اوراسلامي بهنو!

میری تقریر کاعنوان ہے' واقعات ولادت مصطفیٰ صلی الند مدید ہم' آپ ک خدمت میں موضوع کے مطابق گفتگوئر نے سے پہلے لزارش کروں کی کہ ہم' ہی سی محبوب رب العلمین، خاتم النبین ، سید المرسلین شفیع المذنبین ، احمد بہتے ہم موسی سین النبین ، سید المرسلین شفیع المذنبین ، احمد بہتے ہم موسی سین النبیائی عقیدت اور محبت سے درود وسلام کا نذرانہ ہم شن الند علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انتہائی عقیدت اور محبت سے درود وسلام کا نذرانہ ہم شن کریں ، کوئی تقریب ، کوئی جلسہ ، کوئی الفرنس اور کوئی پر وگرام قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر سکھا۔ لہذا ہم آت کی آخر ہر یو

صلوة وسلام كى ايمان افروز صداؤل سے مزين كرنے كى سعادت عاصل كرتى ہيں۔ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ اَلصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَ الله وَعَلَى اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ ماشاءالله كياخوب، كيابيارا بجراانداز ہے محفل ميں مزين كيف وسرور سے لذت آشناہونے اور این ایمان کی تازگی بخشنے کے لیے چنداشعار میرے ساتھ ل کر پڑھئے۔ يا احمد سرور. صل على . ، يا احمد سرور صل غلي مینوں جلدی اینے کول بلا يا احمد سرور صل على تيري ويد دا مندا جا مينوں دبيوو ابنا مكھ دكھاں مينوں بن دير ذرا نه لا مينول يا احمد سرور صل على میرا دین تیں، ایمان تیں، ، میری جان تیں، قر آن تی<u>ں</u> سارے جگال دی وی شان تیں علی احمد سرور صل علی سبحان اللّٰد، ماشاء الله كمياخوب، كم محبت اورپيار ـــــا بيار ــــا يــنے ذكر كيا۔ درود

سبحان الله، ماشاء الله كياخوب، سمحبت اور پيار ہے آپ نے ذکر كيا۔ درود شريف ادرصلوٰ ة وسلام پيش كيا۔ الله تعالیٰ جميں اس تقريب سعيد كوقبوليت كاشرف عطا فرمائے۔

میں نے آپ کے سامنے جس آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت عاصل کی ہے ' ایک ہار پھرساعت فرمائے۔ارشاد ہاری تعالیٰ ہے: مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ٥، 'محداللہ کے رسول ہیں۔''

محمد وه نسيم تو ببار گلشن بستی محمد وه نسيم مشک بار جنت الماوئی محمد وه نسيم مشک بار جنت الماوئی محمد وه نسبتان ازل کی سمع نورانی محمد وه نرسرتایا جمال جلوه بینا

محمد وہ ذرِ تاج زبل وہ خاتم المرسل محمد وہ ظہور نور كل وہ جلوہ كيتا محمد وہ گروہ اولياء كے سيد والا محمد وہ كلاہ انبياء كے طرة زبيا محمد وہ نبوت كے شرف كے مبتداء خاتم محمد وہ رسالت كى صدف كے تو تو تے لالا محمد وہ نويد عام و رحمت عالم محمد وہ بيام نو بهار گشن دنيا محمد وہ بهار تازه باغ ابرائيمى محمد وہ چهن بيرائے باغ مارائيمى محمد وہ چهن بيرائے باغ مارائيمى محمد وہ چهن بيرائے باغ مارائيمى

## أ ب مصلى الله عليه وسلم بين:

آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیارے اور محبوب نام کی نوبت شایانہ رات وان چوبیس گھنٹوں میں پانچ مرتبہ مساجد کے بلند ترین میناروں سے سامعہ نواز ہے اور

قیامت کے دن بھی حمد کا جھنڈ ا آپ ہی کے ہاتھ ہوگا کہ کمال محمد آپ کے لیے پورا ہوا ہواوراس میدان میں بھی آپ حمد کی صفت سے مشہور ہیں۔ آپ کارب آپ کومقام محمود پرجلوہ افروز فرمائے گا۔اور آپ پرتغریفوں کے دروازے کھل جائیں گے جوکسی اور پرنه کھلے اور نہ کھولے جائیں گے۔اس طرح آپ جامد محمود اور احمر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء وصفیہ سے متعارف ہیں جوحمہ سے مشتق ہیں۔ گویا کے فرشتوں کی تسخات، انبياء ومركبين عليهم السلام كاالله تعالى كي حمد وثناء كرنا، حوروں اور غلمان، زمين وآسان، بحروبركي ہرايك مخلوق كى اجتماعى طور پراللەتغالى كى تعريفيس بمحامد ، ثنائيس ايك طرف يھر بھی آ ب کی حمد و ثناء کے ساتھ ان جملہ جہاں کی مخلوق کی حمد میں اور ثنا کمیں برابر ہمیں ہوسکتیں۔ کیونکہ محبوب کے منہ ہے تو ایک کلمہ ساری کا ئنات کی بولیوں ہے محبوب لگتا ہے۔ای کیے تو ہرایک کواللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کی طرف نگار کھا ہے بلکہ ازخود محبوب كاذكراس شان يركرن كااعلان فرعار باير

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي ﴿ يَا يُهَا الَّذِينَ الْهَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيمًا ٥ (الازاب:26)

" بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس خاص نبی پر (جومطلوب و محبوب ہے) صلوۃ پڑھتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والوائم بھی اس خاص نبی پراچھی طرح صلوٰ ة دسلام پڑھتے رہو۔"

وَعَلَىٰ اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلْصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ ﴿ وَعَـلَى الِّلْكَ وَاصْحَلِبِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلِامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي الله

#### ولادت باسعادت:

حضور برنور، شافع بوالنثور جناب احمد مجتبة محمصطفة صلى الله عليه وسلم ١٢رزيج الاقرل مطابق ۲۰ اپریل ای چکواس جہاں رنگ و بومیں منعه شہود پرجلوہ افروز ہوئے

## Martat.com

اور بوری کی بوری کا نئات نے اس ظہور قدس پر بصدادب واحتر ام سر جھکایا، فیضائے بسیط میں مرت وشاد مانی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ہرطرف خوشی کے ترانے گونج اٹھے کہ وہ مختار نبی آگیا جو کفر وشرک کی ظلمتوں کے سحر کوتوڑ کر رکھ دیے گا۔ وہ باعث تخلیق كائنات تشريف لے آيا۔جوايک دنيا كوم والم كى داديوں ميں تھنے ہوؤں كو آزادى و ر بائی دلا کرآ رام وراحت کے باغوں میں پہنچا دے گا، وہ پھول کھلا۔جس کی نگہت بيزيول اورخوشبوؤل كى مبك سے مشام عالم معطرومعنبر ہوگا۔ وہمعلم كل جلوهُ أربوا جس کی تعلیم و حکمت ہے مخلوق خداتا قیام قیامت ہدایت و نجات کی سند حاصل کرتی رہے گی وہ آفتاب عالم تاب طلوع ہوا۔ جس سے جہاں کا ذرہ ذرہ فدسیوں کے ساتھ ل کراس نورایز دی کی درخشاں ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اکتماب نورکر تارے گا اور دنیا مادہ پرسی سے خدا پرسی کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ نملام و آتا، شاہ و گدا، گورے و کالے، اسود واحمر، کا فرق مٹ جائے گا۔ ویرانے گلتان اور دیوائے علم و حکمت کے فراز سے نظرا تھیں گے۔ ہرفرعون ومتکبر کی گردن آپ کے در کے فقیر کے سامنے جھک جائے گی۔ ہاں ہاں ذراان ساعتوں کو دل آ ویز اورروح برور آ واز کو تو ساعت فرمائے جواس وقت ہے لیکر آج تک کا ئنات کے گوشے گوشے سے سائی

صح منیلاد النبی ہے کیا سبانا نور ہے
آگیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے
نور گھر میں نور باہر کوچہ کوچہ نور ہے
بلکہ یوں کہتے کہ سب دنیا کی دنیا نور ہے
ذراکان لگا کرسنیئے تو سہی کہ مکہ مرمہ ہے یہ کیے پرکشش،ائیان افروز ترانے
سنائی دے رہے ہیں

آ کے گھردی آ منہ دے رنگ لایا نور نے منٹ گئی ظلمت جدوں جلوہ دکھایا نور نے نور نوں خیر البشر نور نے کلیا بنا کے نور نوں خیر البشر رحمة اللعالمین. دا لقب پایا نور نے تالے برق نوں تاریاں، چن نوں، سورج تے نالے برق نوں خیر ایخ نور نوں داسبناں نوں پایا نور نے پیارتھیں، اتفاق تھیں، اخلاق تھیں، انساف تھیں فاکبال نوں در تے خالق دے جھکایا نور نے جھکایا نور نے بھٹ کہ گئے آتش کدے، شنڈے ہوئے دکھیاں دے دل محمد رحمتاں دا اکبر جس دم آوسایا نور نے دھیاں دے دل محمد منظرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رئے اللول شریف کی بارہویں شب محصرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ رئے اللول شریف کی بارہویں شب میں بیت اللہ شریف کی طواف کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام پر جذب کے عالم میں بیت اللہ شریف کی طواف کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام پر جذب کے عالم میں بیت اللہ شریف کی طواف کر کے مقام ابراہیم علیہ السلام پر جذب کے عالم میں

دعا یہ تھی الہی نعمت موجود مل جائے
بی ہاہم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے
صبح کاذب کے اندھیر ہے صادق کی نورانی کرنوں کے نور سے چھبٹ رہے
سے ۔ سپیدہ تحرنمودار ہور ہاتھا گدمیر ہے کا نول میں بشارت وخوشخبری کی آ واز گونج اٹھی ۔
اچانک صبح کی پہل کرن ہستی ہوئی آئی
مبارک باد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی
مبارک باد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی
مبارک باد کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی

میں نے بیم ردہ جانفرا سنا اور مراتبے ہے اپنا سراٹھایا تو کیاد کھتا ہوں بیت اللہ کا شاند آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف بار بار تجدے کررہا ہے۔ یہ بجیب وغریب منظر مجھے ہیں بارد کھائی دیا۔ سکون واطمینان کی دولت لازوال ہاتھ آئی۔ اس کیف وسرور کی تضویر کشی نہیں کی جاسکت ۔ البتة اس مبارک ساعت کی یا دتازہ رکھنے کے لیے پورا کہا جاسکتا ہے۔ بہیں کی جاسکت ہے گا طعم کا جان

جس سہائی گھڑی چیکا طیبہ کا جاند ،
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام ،
جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ،
ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام ،

میں خوشی و مسرت کے عالم میں حضرت آ مندرضی اللہ تعالی عنہا کے در اقد س پر گیا تو فرشتوں کی قطاریں نظر آئیں جوصلوٰۃ وسلام کے نذرانے پیش کرنے میں مصروف تھے۔ حوریں گیت گار بی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازہ کھو لئے کی کوشش کی تو تھم ہوا عبدالمطلب رک جاؤ ابھی تم اندر نہیں جا سکتے۔ مقدس خوا تین کی رومیں مثالی صورتوں میں حاضر ہوکر آمندرضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک باد پیش کررہی رومیں مثالی صورتوں میں حاضر ہوکر آمندرضی اللہ تعالی عنہا کو مبارک باد پیش کررہی ہیں۔ جن میں حضرت حواء، حضرت ہا جرہ، حضرت آسیہ، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہیں خصوصیت سے قابل ذکر ہیں۔

جب میرے لیے دردازہ کھلاتو میں نے حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مہارک باد پیش کی۔ یو چھا آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹے کا نام کیا تجویز کیا ہے؟ فرب یا بجھے غائب سے آ دازیں آ رہی تھیں آ منہ! بیٹے کا نام محمد رکھنا۔ یہ میری خدائی کا مختار ہوگا چنا نے میں نے اس غیبی آ دازیر ممل کرتے ہوئے اپنے نورنظر لخت جگر کا نام نامی اسم گرامی محمصلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔

دادا جان! اور سنیئے میں نے وقت ولا دت مصطفے علیہ الحیۃ والثنا ، بڑے بڑے

عالی شان مناظر دیکھے ہیں۔ پہلی بات تو رہے کہ میری آتھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھالیے گئے۔ میں نے مشارق ومغارب میں جہاں تک دیکھا۔میری نظر بیت المقدس میں منجد اقصیٰ برگئ تو میں نے نہایت خوبصورت جھنڈ الہراتے دیکھاجس یررقم ہے:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَ پھر میں نے بیت اللہ شریف کو دیکھا تو اس بربھی اس متم کا جھنڈ الہرار ہاہے جس يرنهايت خوشخط تحريب:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ٥ پھرمیری نگاہ اینے مکان کی حصت پر بڑی تو کیا دیستی ہوں میرے مکان کی حصت بہ بھی وبیاہی پر چم لہرار ہاہے۔ جس پر نہایت جل قلم سے لکھا ہوا ہے: لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مُحَكَّمًدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ٥

ابھی میں ان نظاروں کے سرور ہے مخطوظ ہور ہی تھی کہ میں نے اجا تک اسپے نور لخت جگرکود یکھا۔ سجدے ہیں سرر کھے ہوئے ہے۔ مجھ پرجیرا تکی سی طاری ہوگئی۔ ابھی کوئی بات سوج ہی رہی تھی کہ آپ نے سیدے سے سراٹھایا اور شہاوت کی انگی اٹھاتے موے: 'فیقول بلنسان فصیع لا الله الله الله الله الله ''نهایت می عربی زبان میں یکارنے گئے۔اللہ نتعالیٰ کے سواکوئی معبود نہیں، میں اللہ نتعالیٰ کارسول ہوں اور پھر \_

> فرشنوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آمنه سنی تھی، یہ آواز آئی تھی

اَلْصَلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي الله

#### Martat.com

## بيان حضرت تويبد صى الله تعالى عنها:

حضرت تو ببدابولہب کی کنیز تھی۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے ہاں اللہ تعالی نے فرزند عطا فر مایا ہے تو وہ دوڑتی ہوئی ایخ آ قاابولہب کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اسے مبار کباد چیش کی کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے خزاں رسیدہ باغ میں بہارآ گئی ہے۔ اللہ تعالی نے حضرت آ منہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایسا خوبصورت حسن و جمال کا پیکر ، مجسم نور بیٹا عطا فر مایا ہے جس کی اللہ تعالی عنہا کو ایسا خوبصورت حسن و جمال کا پیکر ، مجسم نور بیٹا عطا فر مایا ہے جس کی اس کا کتات میں مثال محال ہے۔ یہ سفتے ہی ابولہب نے حضرت تو یہ کو آ زاد کر دیااس خوشی و مسرت پر اللہ تعالی نے اینے کرم سے یوں بہرہ مند فر مایا:

جدوں نبی دا پیدا ہونا خبر قریشاں ہوئی وس پیا گھر عبداللہ دا خوش ہویا سب کوئی نام ثویبہ ابولہب دی کہ کنیز سیائی کہی مبارک ابولہب نوں اس مسکین نمائی تال ابولہب خوشی س اسنوں تھم آزاد سایا ایہہ خوشخبر ساون کارن اس پر رحم کمایا ایہہ خوشخبر ساون کارن اس پر رحم کمایا راضی ہو کر باتاں کردا بہت کرے شکرانہ کے دہاڑے ویمن ہوی دینوں دور دیوانہ

بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدعالم نور مجسم، نی مکرم، جناب الم مُجبّیٰ محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کواعلان نبوت ورسالت کی اجازت فریائی اور ارشاد ہوا؛ محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کواعلان نبوت ورسالت کی اجازت فریائی اور ارشاد ہوا؛ وَ اَنْدِرْ عَشِیْرَ مَکَ الْاَقْرَبِیْنَ ٥

سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کوسلام لانے کی دعوت دیں، میری تو حید کا اقرار اور اپنی رسالت کی تصدیق کرائیں۔ نیز انہیں میری گرفت سے ڈرائیں

چنانچہ آپ نے تمام قریبی رشتہ داروں کو، کوہ فارن کے دامن میں جمع فر مایا اور اعلانیہ دریافت کیا۔

لوكو!

آپ میرے تمام قربی اور دشتہ ذار ہیں، میں نے آپ کوآئ خصوصی طور براس لیے جمع فرمایا ہے کہ میں نے چالیس سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ میری ہر بات اور ہر حرکت کاتم لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے۔ میرے کر دار کوتم اچھی طرح جانے ہو۔ چھوٹوں اور بڑوں سے میر اسلوک آپ سے پوشیدہ نہیں۔ بچوں اور خواتین سے میر ابرتا وُ آپ پر واضح ہے۔ امراء اور غرباء میری نگاہ میں انسان ہونے کے ناطے میر ابرتا وُ آپ پر واضح ہے۔ امراء اور غرباء میری نگاہ میں انسان ہونے کے ناطے سے یکسال ہیں۔ کالے اور گورے کی قدرومنزلت میرے نزدیک برابر ہے۔ بر وں کا احترام اور چھوٹوں پر شفقت میر اطریقہ کار رہا۔ انانت اور دیانت کی کیفیت تم لوگوں سے بچھے نفرت ہے۔

لوگو! میں نے جو بچھ تمہارے سامنے بیان کیا کیا اس کی تقدیق کرتے ہو۔ یہ
سنتے ہی تمام حاضرین نے برملا کہنا ہے شک آپ ان تمام اوصاف کے جامع ہیں۔
سچائی کا پیکر اور امانت و دیانت آپ پر نازاں ہے۔ آپ نہ صرف قریشیوں ، ہاشمیوں
کے لیے ہی باعث صدافتی رہیں بلکہ تمام اہل مکہ کے لیے وجہ وقار ہیں۔ ہاں ہاں ہم
ایک ایک بات کی تقدیق کرتے ہیں۔ آگے فرمائے کیا کہنا چاہتے ہیں۔

آ پ نے فرمایا: جبتم لوگ میری امانت و دیانت اور صدافت و شرافت کی شہادت دے رہے ہوتو کیا میری اس بات کی تقدیق کرو گے کہ میں کہتا ہوں ان بہاڑوں کے بیچھے سے ایک شکر جرار ہے جوتم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیاتم تقدیق کرتے ہو؟ سجی حاضرین نے بیک وفت ایک زبان تقدیق کی کہ ہم اس بات کو بھی لشکر کو دیکھے بغیر تقدیق کرتے ہیں کہ آ پ بچ کہ درہے ہیں۔ جب تمام رشتہ داروں لشکر کو دیکھے بغیر تقدیق کی کہ تام رشتہ داروں

نے آپ کی ایک ایک بات کی تصدیق کی تو آپ نے فرمایا سنے لوگو! میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کارسول بن کرآیا ہوں، وہ و خدہ کہ آلا شویل ہے وہی یکا عبادت کو لائل ہے، ای کی عبادت کرو، یہ بت چھوٹے ہیں جنہیں تم نے معبود تھہرار کھا ہے یہ کوئی نفع ونقصان نہیں دے سکتے ان کی پوجا ہے باز آجا وَاوراللہ وَ خدہ کہ آلا شویل نک کے سامنے سر بسجو د ہونے کے لیے کمریستہ ہوجا و اس ذات اقدس واحد پر ایمان لا وَ اور میری رسالت و نبوت کی تقمد بی کرویہ سنتے ہی ابولہب تلملا اٹھا۔ غیض وغضب اور میری رسالت و نبوت کی تقمد بی کرویہ سنتے ہی ابولہب تلملا اٹھا۔ غیض وغضب سے بھر گیا جوش میں ہوش وحواس کھو جیشا، نہایت غرور و تکبر سے بکواس کرتے کرتے ہیاں تک کہنے لگا:

"اے گھر! جس ہاتھ کی انگل ہے تم ایک خدا کی طرف بلارہ ہو (معاذ اللہ معاذ اللہ) تیراہاتھ ٹوٹ جائے۔ کیااس لیے تم نے ہمیں یہاں جع کیا تھا۔ ہم اپنے بتوں کی خدا ہے انکار نہیں کر سکتے ، ہمارے معبود ہے ہیں، ہم ان کی پوجا پائے چھوڑ کر تمہارے اکیلے خدا کو بھی تسلیم نہیں کریں گے اور نہ جانے غیض وغضب کی حالت میں اس نے کیا کیا غلیظ ہاتیں نا نا شروع کردی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلواری اور حوصلہ افزائی کے لیے پوری سورت " تبت یدا" ابولہب اور اس کے بیٹوں، نیزاس کی بیوی کی فرمت و تباہی و ہر بادی کے لیے نازل کردی۔ "میری اسلامی ماؤں! بہنو!

خیال رہے کہ ابولہب کسی غیر خاندان سے نہیں تھا بلکہ آپ وا جیتی پہا
اور عبدالمطلب کا بڑا بیٹا تھا۔ اپنے باپ کی طرح یہ بھی سرداری کے منصب پر فائز تھا۔
نہایت خوبصورت اور بڑا قد آور رعنا جوان تھا، شجاعت اور بہادری میں خاصی شبرت لکھتا تھا مکہ میں بڑے برے بہلوان اس کے سامنے دم نہیں مارتے تھے۔ ایسی تمام

ظاہری صفتوں کے باوجود نہایت مغرور اور متکبرتھا، بے شرمی اور بے حیائی میں طاق اور منفر د تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان و نبوت و رسالت پراس نے برک و ھٹائی، بے حیائی اور بے اوئی ہے بکواس کی تو غیرت حق کو جوش آیا۔ فضائے بسیط میں یکار پڑگئی۔

اليخ محبوب كى كوئى تو بين بھى

ارشاد ہاری تعالی ہے:

إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشِدِيْدُه

بے شک تیرے رب کی گرفت بڑی تخت ہے چنانچہ ابولہب پر عذاب اللی کی گرفت شروع ہوئی۔ اس قہار و جبار نے اپنی قہاری و جباری کا یوں اظہار فرماتے ہوئے اس کی اور اس کے مال واولاد کی اس کی بیوی کی تبابی و بربادی میں پوری سورت '' تبت یدا' نازل فرمائی اور پھر نازل شدہ آیت کے مطابق ابولہب اس کا بیٹا عتبہ، اس کی بیوی ام جیل ایک ایک کر کے عذاب اللی میں گرفتار ہوئے۔

ابواہب ایسے لاعلاج مرض میں جتلا ہوا کہ اس کے جسم پر دیے پڑ گئے،
پورے بدن سے پیپ بہنے گئی۔موت کی گرفت میں آیا تو ایڑیاں رگڑ رگڑ کرمرا۔
اس کے ناپاک جسم سے ایسی گندی ہو پیدا ہوئی کہ کوئی بھی رشتہ وار اس کی لاش اشانے سے خوف کھا تا تھا۔ آخر لوگوں نے اس کی توست اور بد ہو سے نیچنے نے لئے لاش پر پھروں کی اتنی بارش کی کہ لاش ان کے یئے جھپ گئی یوں وہ اپنے انجام کو پہنچا۔

## 111637

عتب نے اپ ابواہب کے کہنے پر بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرادی جس کااس سے نکاح ہوا تھا گراہمی تک رخصتی کی نوبت نہیں آئی تھی کہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت ورسالت کا اعلان فر مایا اور ای اعلان فی کوسنتے ہی ابواہب نے برا فروختہ ہو کر اپنے بیٹوں کو طلاق دینے پر آ مادہ کیا۔ عتب نے بڑی ب باک سے طلاق دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے ناگفتہ یہ کلمات سے صدمہ ہوا اور آپ نے اللہ تعالی کے حضور دعا کی اللہ اعتبہ پراپنے کوں میں سے کوئی کیا مسلط کرد بے چنا نچہ وہ ملک شام کی طرف اپنے تجارتی ساتھ وال کے ساتھ جارہا تھا۔ رات ایک جنگ نے تجارتی قافلے نے پڑاؤ کیا۔ عتبہ کی حفاظت کے لیے انہوں نے ہرامکانی کوشش کی شہرہ ویتے رہے، اپ ورمیان بلند جگہ سلایا گر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس پہرہ ویتے رہے، اپ ورمیان بلند جگہ سلایا گر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اس گستاخ پہنگا ہے کسی درند کے واس پر مسلط کردیا۔ وہ درندہ رات کو آیا تمام قافلے والوں کے منہ سو تکھے اور پھر چھلا تگ لگائی او پر عتبہ کے پاس پہنچا منہ سو تکھا، گستاخی کی، بربویا تے بی چیڑ بھاڑ کر جہنم رسید کردیا۔

ابولہب کی بیوی ام جمیل، نہایت گتاخ اور بے اوب خاتون تھی۔ نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کا شنے بچھاتی۔ دن کو جنگل سے کا نئے جمع کرتی اور رات کو
جس راستہ پرمجبوب رب العلمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گز رہوتا اس راہ میں یہ کا نئے بھمیر
ویتی۔ ایک دن اس کا گٹھا بھاری تھا، ایک پھر کی ٹیک لگا کرگلی میں اس گٹھے کی مجبوری
ری ڈالے بیٹھی تھی کہ ایک فرشتے نے کٹھے کو ینچ کر دیا۔ مجبور کی اس ری میں اس جمیل کی
گردن چھنس گئی۔ گویا کہ بچانسی پرلئگ گئی اور ایزیاں رگزتی ہوئی جنگل میں بی اپ
سے کردن چھنس گئی۔ گویا کہ بچانسی پرلئگ گئی اور ایزیاں رگزتی ہوئی جنگل میں بی اپ

اینے محبوب کی کوئی توبین بھی خالق دوجہاں کو موارا نبیں

## وتتمن برعزاب میں تحفیف:

میری اسلامی بہنو! بات ذرا طویل ہوگی گریہ طوالت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بیان کرتے ہیں کہ جب ابولہب اپنی گتا خیوں کے باعث جہنم رسید ہوا تو ایک رات اس کے بھائی حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا اور دریا فت فرمایا: تمہمارا یہاں کیا حال ہے تو وہ ایکارا تھل

يجهيا وال سنا تجه مينول رنا درد رنجانا ہے افسوس نہ منیا صدقوں سے رسول ربانا . ہے میں کردا تابعداری نه ہوندا انکاری بيتك درجه ملدا مينول جنت برخورداري ہویا سی جس روز تولذ بایک رسول غفاری کو لی اس مبارک معنوں دی خبر پیاری میں ہتھ نال اشارہ کیتا بخشیا گولی تینوں اس دن، دا سب اجر جنابون بورا مادا مينون سرد ہوے سب دوزخ فہرون پر سوار دیاڑے سر صدقه سردار بی دا اس دن اگ نه سازی جس ہتھ نال اشارہ کیتا بخشیا گولی تائیں اس دا اجرطفیل نبی دی شرم کرے رب سائیں منہ وج یا کے انگلیاں چوسال رہوان شکر گزاراں اس دن باجول بردن بها تيس ييم ايرا نگاران ہے افسوس قبول نہ کیتی اس وی تابعداری عالى منصب كيا تعيبول جنت دى سردارى

میری پیاری بہنو!

اس پر بزرگان دین اورعلاء کرام فرماتے ہیں: جب آیک کا فرمشرک ابولہب نے محص اپنے بھائی کے بیٹے ہونے کی نسبت سے پیدائش کی خبر سنتے ہی خوشی سے اپنی کنیز تو بیہ کو آزاد کرنے پر مرنے کے بعد بھی اسے دوزخ میں نفع پہنچ رہا ہے تو جو ایما ندار سے عقید ہے اورعشق ومحبت سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے میاا د پر خوشی و مسرت کا اظہار کرے گا اسے دین و دنیا میں کتناعظیم نفع حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں بدعقیدگی کی و بائے محفوظ رکھے۔ اور بچی عقیدت ومحبت سے بہرہ مندفر مائے۔ آمین ثم برعقیدگی کی و بائے محفوظ رکھے۔ اور بچی عقیدت ومحبت سے بہرہ مندفر مائے۔ آمین ثم

جہاں حضرت تو یبہ کوآپ کی ولادت باسعادت کی خوش خبری سنانے پرآزادی کی نعمت میسر ہوئی۔ وہاں اللہ تعالیٰ رب العزت نے بھی حضرت تو یبہ کواپی رحمت سے خصوصی انعام عطافر مایا کہ حضرت آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بعد دودھ پلانے ک آپ کوسعادت نصیب ہوئی۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ہے۔
آپ کوسعادت نصیب ہوئی۔ چنانچہ بیان کرتے ہیں کہ ہے۔
کرن روایت اوہ جو باندی ابولہب دی آپی

کرن روایت اوہ جو باندی ابولہب دی آبی مال تھیں کچھے اس دا بیتا شیر حبیب البی اس تھیں بعد علیمہ تا ہیں ملیا قرب حضور دل اس تھیں بعد علیمہ تا ہیں ملیا قرب حضور دل اس مسکین نمانی دے گھر جانن سیا نور دل

وضاحت:

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّہ علیہ مدار ج النبوت میں تحریفر ہات ہیں کو موفر میں میں کا تون نے سب بیل کو حضور پرنورسید عالم نبی مکرم صلی اللّہ علیہ وسلم کو جس خوش نصیب خاتون نے سب سے پہلے دودھ بلانے کا شرف حاصل کیا وہ ابولہب کی کنیز حضرت تو یبدر منی اللّہ تعالیٰ عنہا ہے۔ خیال رہے کہ بعض خواتین ہی نبیس بلکہ کئی آ دمیوں سے بھی سنا گیا ہے وہ

تويبه كونويبه يرصة بيل عام آدمى كي توبات بى كياخطيب وامام بهى تويبه بى كيترين جوسراسرغلط ہے۔ یکی اور درست نام تو یبہ ہے۔ حضرت سینے عبدالحق محدث دہلوی رحمة الله عليه في اين كتاب بدارج الدوة فارى من اس خدشه كے پين نظر با قاعده طور بر اعراب لگا کرسمجھاتے ہیں لیمی تو بہ (بغم شاء فتح واؤ دسکون یا) اتی وضاحت کے بعد کم ازتم علائے كرام اور خطبائے عظام كوتو سيح و درست ، يردهنا، سجهنا، سكها تا اور سنا تا ج جائے۔ بہرحال آپ نیک طبیعت اور یا کیزہ فطرت خوا تین سے ہیں۔میری گزارش ہے کہ اگر آپ کو اپنی بچیوں کے لیے بینام پند آئے تو تو پیدر کھئے۔ تو پیدر کھنے کی چندال ضرورت نہیں جبکہ عموماً دیکھا گیا ہیکہ کئی بچیوں کے نام تویبہ ہیں اگر آپ نی كريم صلى الله عليه وسلم كى رضاعى والده كى تسبت سن بركت اورقيض كى تمنان يرتام ر کھتی ہیں تو پھر تو بیدر کھئے۔ تو بیدنام کی کوئی خاتون ہیں جس نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كودوده بلانے كى سعاذت حاصل كى عبال وه مقبول بارگاه حضرت تو يبد منى الله تعالی عنہا ہے جنبوں نے سب سے پہلے آ پ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلا کررضاعی والد د بونے كاشرف يايا۔

سیر عالم نی اکرم صلی الله علیه وسلم نے جب اپنی نبوت ورسالت کا اعلان فرمایا
اورلوگول کوالله و خدة کو مشویل کی وحدا نیت کاسبق پر حایا تو حضرت تویبه رضی الله
تعالی عنها بھی اسلام کی دولت ہے مشرف ہوئیں اور بھرت فرما کر خیبر میں زندگی بسر
کرنے لگیس ۔ سیدعالم صلی الله علیه وسلم اپنی رضاعی والدہ کی نسبت کا لحاظ رکھتے ہوئے
ہرسال بہت سامان ، غلہ اور کپڑ سے ان کی خدمت میں مدینہ منورہ سے خیبر بھیجا کرتے
تھے۔ ان کا وصال بعداز غردہ نو خیبر 1 ھے کو ہوا جب مکہ کرمہ فتح واتو ان کے رشتہ داروں
کے بارے میں دریا فت کیا گیا گر خبر دی گئی کہ حضرت تویبہ رضی الله تعالی عنها کا کوئی
عزیز مکہ کرمہ میں بھی موجود نبیس ہے۔

## حضرت سيده حليمه سعد سيرضى التدتعالي عنها:

میری پیاری بَهُو! حضرت تو یبه رضی الله تعالی عنها کا ذکر پاک آپ نے سا۔
اب کچھ با تیں دنیائے اسلام کی اس مقدس خاتون کے بارے میں عرض کرنے ک
کوشش کروں گی جنہیں رضاعت مصطفے کے سلسلے میں سب سے زیادہ شہرت نصیب
ہوئی۔ اس شہرہ آ فاق خاتون کا نام حضرت سیدہ سعد سے ہے۔ پہلے اس کے کہ میں
موضوفہ کے احوال وآ ثار سے آگاہ کروں میر سے ساتھ ٹل کران کی خدمت عالیہ میں
نذرانہ عقیدت پیش کریں جی ٹل کریؤھیں:

بردی تو نے توقیر پائی طیمہ نبی تو محمد دی دائی طیمہ تیری گود میں وہ صبیب خدا ہے فدا تجھ ہاری خدائی طیمہ قدا تجھ ہے ساری خدائی طیمہ قدم ان کے چوہے تیری کر یوں نے مثی اب بنوں کی خدائی طیمہ انہی کی بدولت تیرے بھاگ جا کے طیمہ طلی تیوں عالم دی شابی طیمہ بردی تو نے توقیر یائی طیمہ بردی تو نے توقیر یائی طیمہ

حفرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّه علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چند دنوں حضرت تو یبہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا نے نبی اکرم صلی اللّه علیہ وسلم کو دودھ پلانے کی معادت حاصل کی۔ بعدازال سیدہ حلیمہ رضی اللّه تعالیٰ عنہا کے مقدر کا ستارہ چرکا چونکہ ان کا ابنا نام دنسب ہی حلم و دقار اور سعادت سے موصوف تھا اور قبیلہ بنی سعد بن بر سے تھیں جن کی شیریں بیانی ، اعتدال پہندی ، فصاحت و بلاغت میں شہرت اور اس

علاقے کی آب وہوابھی بہت عمدہ تھی۔

سیدعالم نبی مکرم ملی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں عربوں میں سب سے زیادہ فیج
ہوں۔اس لیے کہ میں قریش ہول میں نے قبیلہ بی سعد بن بکر کا دودھ نوش فرمایا ہے۔
حضرت حلیمہ سعد یہ کے دودھ پلانے کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
ان گنت ، لا تعداد بے شاراور بکشر ہے فضائل وکرامات اور معجزات کا ظہور ہوا۔ وہ احاطہ
بیان اور گنتی وشار کی حدسے باہر ہیں۔اختصار أبیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔
حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مکہ مکر مدا مد:

حضرت سیدہ حلیمہ سعد بید رضی اللّہ تعالیٰ عنہا اپنی پوری بستی میں انتہا کی غریب اور نا دارتھی۔غربت کے باعث کو کی رشتہ دار بھی غنخو اری نہ کرتا ، پریشانی اور بے چارگی کی وجہ سے بہت ممکین رہتی ، مگر بے حد شکر کرتی رہتی ، شاعر نے غربی کی پچھاس طرح مصوری بنائی ہے۔

بی سعد دی وی اندر تدون طیمه دائی رہندی دی مسکین حالوں خبر کتابوں پائی فاقے آون تنگی رزقوں سخت مصیبت مالا ہر دومت ول بھیرا ہوندا بے پرواہی والا ست فاقے کیار طیمه ڈھٹی منزل بھاری ہر دمجاری شکر گزاری ہمت صبر نہ ہاری شیر نکھٹا چھاتی وچوں قطرہ کی نہ آوے ہو سکا فاقیاں اندر کون بیان سناوے کھا دیاں نرم جڑاں کڈھ کھاون وی نہ چلے کھا دیاں نرم جڑاں کڈھ کھاون وی نہ چلے گودی روے بچوا پیارا ڈاہڈی عاجز ہوئی گودی روے بچوا پیارا ڈاہڈی عاجز ہوئی

نام عدد الله بینا سومنا مو گیابهت نمانال ایس حالت اس بر آئی کیل جیویس کرمانال

فاتے پر فاتے برداشت کئے جارہے تھے۔ روز بروز کمزوری بڑھتی گئی، چھاتی میں دودھ خشک ہو چکا تھا۔ عبداللہ نامی نھا سا بچہ مال کے ساتھ فاتے کا منے لگا۔ امال حلیمہ سعدید کی قوت برداشت جواب دیئے لگی۔ صبر کا دامن ہاتھوں سے چھوٹا جارہا تھا۔ مگرشکر کا دامن مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ سب حیبے وسلیختم ہو چکے تھے۔ آئھول کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور پھرخشی کی حالت طاری ہوگئی

اوے غش دی حالت اندر رحمت پھیرا پایا رنگ سفید نورانی چشمہ خوابوں نظریں آیا خوشبو عدبہ نے کستوری شیریں باہجہ شاروں کول کھلا یک بزرگ بندہ کرے کلام بیاروں پی لے شربت اس چشمے تھیں جتنا مرضی تیری چھاتی دودھ زیادہ ہوئے طاقت ہور ودھیری

غنودگی کی حالت میں جب بزرگ سے بناتو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی القد تعالیٰ عنہانے عالم خواب ہی میں اس چشے سے پانی پینا شروع کیا تو کی تبدیلی آئی۔

منکر امر حلیمہ بیتا اس چشے دا پانی
تن من شیریں لذت وهانی رحمت نال ربانی
پیمراس بزرگ نے کہا حلیمہ ذرابتا کے کیا تو نے مجھے نہیں پیچانا؟

کین لگا تو دس حلیمہ نہیں پیچانا مینوں
کے حلیمہ کدی نہ ڈٹھا کویں پیچانا شیوں
کے حلیمہ کدی نہ ڈٹھا کویں پیچانا شیوں

آ کیس تو جد فاتے پاروں ہو کر بیت نمانی شکر کہا تدھ کھاون باجوں وچہ سرکار ربانی تیری دو کارن مینوں امر ہو یا سبحانی تاکیں جلدی حاضر ہویا صورت بن انسانی میں ہاں شکر جو تائم رکھی تدھ محبت میری یک قبول تجی سرکار سے مبروں منزل تیری بخشش ہوئی سرکاروں تینوں عظمت عزت بوری خاص حبیب نبی وا تینوں ملسی قرب حضوری رزق زیادہ برکت نوروں ہوگ بلند ستارا کور تیری وج حاضر ہوتی نفنلوں نبی پیارا گور تیری وج حاضر ہوتی نفنلوں نبی پیارا

اور پھرفر مایا:

جاہ کے وچہ تیرے کارن تھم ہویا سرکاروں

نہ کر کچھ خم تے دیگری حال فقیری پاروں

آپ فرماتی ہیں خواب میں یہ پیغام سائے والا اچا تک غائب ہوگیا۔گر مجھے محسوں ہونے لگا کہ میزے بدن میں بہت زیادہ طاقت ہوگئی ہے۔ میں نے اپنی چھاتی جوخٹک ہو چک تھی ناول حالت کے وقت جتنا دودھ ہوا کرتا تھا اس سے سوگنا بڑھ چکا تھا۔سکون واطمینان کی ایک لہر دوڑگئی اوراس وقت میری یہ کیفیت تھی۔

تن وچ طاقت حال آسودہ رحمت فضل کمالوں

صنہ دوھ شیر زیاہ اگلی حالت نالوں

آ کھ گیا ہی شکر پیارا کے نہ حال سانا

دل وچ بات حلیمہ ڈالی جو اسرار ربانا

حضرت حلیمہ سعد بیفر ماتی ہیں: شبح کے وقت حسب معمول بکر بیوں اور دوسر ہے جانوروں جانوروں جانوروں جانوروں جانوروں جانوروں جانوروں جانوروں کے لیے گھاس وغیرہ لینے گئی اور بھی بہت سے لوگ چراگاہ میں اپنے جانوروں کے لیے جارہ وغیرہ بنار ہے تھے کہ اچا تک ہاتف خیبی کی طرف سے آواز سنائی دینے لگی ۔لوگو!

قوم قریش اندر کہ لڑکا جو اس شیر پلای
ہوگ مبارک باری اسنوں عالی منصب پای
جدوں آ واز خلقت سنیا حرصاں دل وچ پایاں
بن سعد تھیں سبھ عورتاں شیر کے وچہ آ یاں
آ پ فرماتی ہیں: ہیں نے بھی اپنے خاوند کوساتھ لیا اور اپنی نہایت نحیف، کمزور
اور لاغری سواری لی اور مکه مرمہ حاضر ہوگئی مگر مجھے راستے ہیں ہر چیز درخت، پباڑ مبارکباد پیش کررہ ہے جیب نظارہ و کھی رہی تھی کیا کیا بیان کروں ۔
مبار کہاد پیش کررہ ہے جیب نظارہ و چوں خوشی آ وازہ آ و ب
ہر ہر چیز مبارک بادی ادبوں بول سناوے
ہر ہر چیز مبارک بادی ادبوں بول سناوے
آ پ فرماتی ہیں کہ پہاڑوں کے دامن سے ایک نیک نہایت حسن و جمال کا پیکر انسان ظاہر ہوا جس کے ہاتھ ہیں بہت خوبصورت عصا تھا۔ اس نے مجھے انتبائی شفقت اور پیارسے یوں مبار کہاددی .

کر کے بیار مبارک بادی کیے علیمہ تا نمیں مالک بیار مبارک بادی کیے علیمہ تا نمیں مالک ہے حالیمہ تا نمیں مالک ہیں حال تیرے بہ سھتھیں بہتر کرم کرنے رب سائمیں میں نے اپنے خاوند ابوذویب حارث رضی اللہ عنہ سے عرض کیا۔ کہا آپ بھی میہ بیار بھری باتیں اور بشارتیں سن رہے ہیں تو وہ حیرانگی کے عالم میں کہنے لگی ۔

ابو ذویب جواب سایا کیا دستے کیا جانے
کیا توں باتاں کریں علیمہ ہے پچھ ہوش نھکانے
اس نے خوف کیتا کچھ اسنوں کیتا اثر بیاری
کرد نہ خطرہ جلد علیمہ ادبوں عرض گزاری

مگراجیا نک سواری نے چلنے سے جواب دے دیا۔ لاغراور کمزوری کے باعث اس کا آگے چلنا دشوارگز ارتظرآیا تو اسے وہیں چھوڑ دیا حالانکہ مکہ مکر مہابھی چھیل کی دوری پرواقع تھااوراہل محبت تو فرماتے ہیں۔

پیر بیادہ ہو کر چلے ادبوں چاکیں چاکیں شرط محبت قدمی چل کر ملنا پیارے تاکیں اب حالت بیتی کہ میاں ہوی حضرت حلیمہ اور آپ کے خاوند تیزی سے پیدل چلے گئے۔ حضرت حلیمہ سعد نیے کچھاس طرح وعاکیں ما نگ رہی تھی ۔ کرے دعاکیں یا رب مینوں دولت کریں نصیبہ کورے دعاکیں یا رب مینوں دولت کریں نصیبہ پورا کریں بثارت واللا خوش اسرار عجیبہ بورا کریں بثارت واللا خوش اسرار عجیبہ الغرض! جب آپ مکہ مرمہ حاضر ہوکیں تو امیر لوگوں کے بیجا کو لے کربی سعد

کے عور تیں واپس آرہی تھیں ہے ویلے کے اندر آئی

الزکے لے گیاں سب وائیاں خبر تمامی پائی

غم دلگیری تے پریشائی دی نوں گیرا پایا

امرول دا دا پاک نبی دا شہروں باہر آیا

مردار مکہ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عند شہر سے باہر نکل کر پکارر ہے تھے میں

نے جب آ واز بی تو کسی شخص سے دریافت کیا۔ یہ بزرگ کون ہے؟ مجھے بتایا گیا ہے مجمہ

بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے دالہ ماجد

نیز محافظ کعبہ، آ مین جاہ زم زم ہیں۔ میں ہمت کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی

تو دریافت کیا تنہارانا م اور خویش قبیلہ کیا ہے۔ کہاں سے آ ناہوااور کوئی تمنا ہے۔

عرض کیتا میں نام حلیمہ سعدیہ صاحب سردارا

بن سغد دی قوموں ہاں میں حال کیتا آشکارا

مطلب آ کھیا نام حلیمہ سعد جو قوم سداوے

مطلب آ کھیا نام حلیمہ سعد جو قوم سداوے

ملب قامی سعادت اسدے اندر بے شک نظری آ وے

ہاتوں ہاتوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبدالمطلب
مضی اللہ عنہ نے فرمایا: حلیمہ!

ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ان کے جانے کے بعد میرے قریب ایک نومولود بچہاپی مال کی گودے پکارنے لگا!

طیمہ! اس درِّ بیتیم کو حجوز نہ جانا جوعورتیں کل اے جھوڑ کرگئی ہیں وہ بڑی بدنصیب تھیں لہٰذا میں تجھے تا کید کرتا

ہول کے

توں اس طرفوں کھ نہ موڑیں لڑکے بات سائی
جلد حلیمہ راضی ہو کر حفرت کارن آئی
میں وعدہ کے مطابق حفرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی
تو بڑی مہر بانی اور شفقت ہے آپ کے دادا جان نے جھے اپنے ساتھ لیکڑکا شانہ
حضرت آ منہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا بیں لائے جیسے ہی میری نظر حضرت عبداللہ کا کورنظر صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو میں دیکھی رہ گئی۔ عشق ومحبت کا جھے پر ایسا غلبہ ہوا
کہ میں بیان ہی نہیں کر کئی۔ آپ نہایت خوبصورت سفید رنگ کے جنتی لباس میں
بے صد سین لگ رہے تھے۔ میں آپ کے چہروانور پر کھنگی با ندھے دیکھی جارہی تھی۔
اس صورت نوں میں جان آکھان
جان آکھاں کہ جہان جہان آکھاں
جان آکھاں کہ جہان جہان آکھاں
جس شان توں شان آکھاں

چه حسنت آنکه در یکدم رخت راصد نظر بینم چه

چہ سنت اللہ دربیدم رحت راصد نظریم ہنوزم آرزو باشد کہ بیک باروگر بینم یارسول اللہ علیہ وسلم آپ کس قدر حسین ہیں، جبکہ آپ کے چہرہ انور پر

ا چانک نظر پڑی تو نظریں پیچھے نہیں ہمتیں بلکہ سوبارد یکھنے کے بعد پھر پکارا کرتی ہوں اور میری آرز و انگرائیاں لینے گئی ہے کہ جاتے جاتے ایک بارتو پھر رخ زیبا کی زیارت کرلوں!

محبت کی ہے تابیاں کچھ نہ بوچھو رخ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم خیال آگیا ہے

کائنات حسن میں وہ جلوہ فرما ہو گئے
جن صورت حق نما ہے جن کی سیرت حق نما
حضور پرنورخواب استراحت میں ہیں اور میں محوجمال جہاں آ را ہوں۔ میں
نے آ ہستہ آ ہستہ اپنے ہاتھ آ گے بڑھائے شروع کئے اور پھر پورے ادب واحترام
اور محبت سے جب اپنی گود میں لینا چاہاتو کیا منظر تھا۔ آپ فرماتی ہیں نے
جس دم گود اٹھاون کارن ہتھ حلیمہ لائے
جاگ ہے سردار دو عالم ہسدے نظری آئے
مفسرین سان کی ترجی جسری حضہ جالم ہسدے نظری آئے

مفسرین بیان کرتے ہیں: جیسے بی حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ نبی التدعلیہ وسلم کے قریب بہنچ تو ایک نورانی لاٹ نکلی جس سے چاروں طرف نور بی نور پھیل گیا اور اس نورانی فضا سے آواز آئی۔ حلیمہ اسے گود میں اٹھانے سے بہلے کلمہ بڑھ کر پاکیز گی اور طہارت حاصل کر وبعد میں ہاتھ لگاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ پکاراہشیں۔ پاکیز گی اور طہارت حاصل کر وبعد میں ہاتھ لگاؤ۔ یہ سنتے ہی حضرت حلیمہ پکاراہشیں۔ بول بشارت کلمہ اول کہیا حلیمہ تا میں ہو کر پاک اساڈے تا میں پچھوں بھی لگائیں۔

القصہ! حصرت سیدہ سعد بیر طلیمہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو حاصل کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو حاصل کر کے سلامی کے لیے بیت اللّٰہ شریف حاضر ہوئیں ۔ فر ماتی ہیں جب ججر اسود کو

جب دشمن بری تیزی سے آپ کی طرف بڑھنے لگے تو آپ پر ہیبت وخوف طاری ہو گئی۔ حزن وملال سے رور وکر آپ کو پیکار نے لگیس میں قربان میتم محمد رو رو ماریاں ڈھائیں نہیں سی خبر جو دشمن تیرے پھر دے ہر ہر جا ئیں میں نے زار وقطار روناشروع کردیا۔میری حال بکاری کر جاگ ہے ان جریال ڈھائیں سرور دویاں جہاناں كلول رهيس سردار دوعالم تكيا وي آسانان اور پھر' اِنَّ بَسَطُّ شَى رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ٥ '' بِحِثْك تير ب رب كى پکز بوي سخت ہے۔اس ارشاور بانی کامظاہرہ کھاس طرح دیکھنے میں آیا۔ يل وجه عجيب تماشا بنيا امر كنول رب سائين بہتیج نہ سکے پکڑن والے وشمن میرے تاکس بجل وانگوں تیز الدبہ اگ تھی آسانوں جل بل را کہ ہوئے سب کافر قبر خدا رحمانوں

ميري بهنو!

میں اپنی تقریر کوختم کرتے ہوئے وعاکے لیے عرض کرتی ہوں کہ اللہ تعالی اپنے ہیار سے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اپنے صبیب اور اپنے بیاروں کی محبت عطا فرمائے۔ اور جمیں اسلام کے احکام بڑمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ (آمین)

45454545

# دوسری تقریر:

# مبلا دالني صلى التدعليه وللم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ حَمْدُ الشَّاكِرِينَ وَاَفْضَلُ الصَّلَوةِ وَ أَكُمَلُ السَّلامَ عَلَى سَيْدِ الْمُرْسَلِينَ قَائِدِ الْغُرِ الْمُعَجَلِينَ نَبِي الْحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِب قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوْبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْسِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى الثَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَمَأُونَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ٥ أمَّا بَعْدُ إِفَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

كهيقص (مريم: ١)

صَدَقَ اللهُ مَوْلاناً الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيمِ

حضرات گرامي!

قرآن تحکیم کی مورہ مریم کی بہلی آیت جوصرف مقطعات پرمشتمل ہے۔ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ حروف مقطعات کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا... کیکن الله تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی الله علیہ وسلم کوحروف مقطعات کے علم سے نوازا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل تنبعین میں خاص اولیاء کرام کو بھی و حروف مقطعات كاعلم ديا حميا ہے۔

بوسہ دینے کا ارادہ کیاتو کیادیکھتی ہوں \_

ججر اسود خود بوسه دیون آپ نبی ول آیا شان نبی سرور دا مینوں رب کریم جمایا وکی تماشه قدرت. والا بولاں حمد ثائین عالی دولت بخشی رب بنے اساں غریباں تائیں عالی دولت بخشی رب نے اساں غریباں تائیں

خداخدا کرکے جب ہم این سواری کے یاس آئے تو یہاں بھی قدرت خداوندی کے جلوئے نظر آئے۔ جماری سواریاں جو کمزوری اور لاغرے باعث چل نہیں سکتی تھیں جسے آتے وقت چھمیل کی دوری پر باہر ہی چھوڑ آئے تھے۔اب ان کی حالت ہی بدل چی ہے۔ کو یا کہ خزال رسیدہ چین میں بہارآ گئی ہے۔ سواریاں نہ صرف سیرنظر آئی بلكه مستعداور طاقتور ہو چکی تھیں۔ بیتمام تربر کتیں رجمۃ للعالمین کی بدولت فوری طور پر عطا ہور ہی ہیں۔خیال رہے سیرت کی کتابوں پیں حضرت حلیمہ کی سواریوں میں کہیں و اچی کا ذکر ہے تو کہیں دراز گوش لیعنی گد نظے کا نام آتا ہے۔ لہذا یوں تطبیق کی جاسکتی ہے کہ بید دونوں سواریاں ڈاپی اور دراز گوش (گرھا) آپ اور آپ کے خاوند لے کر آ ہے تھے۔ دونوں سوار بول کی حالت پہلی تھی۔ کمزور اور نحیف تھیں ، دبلی پہلی اور لاغر تھیں مرجیے ہی نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کوحضرت سعند بیر حلیمہ نے آب کو آغوش شفقت میں لیا تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک ایک چیز برکتوں ہے معمور ہوتی چلیں گئیں۔ سواریاں بحریاں گھریلواشیاءسب کی سب آپ کے فیوض و بر کات سے اور رحمات کامور دھیریں۔

<u> جالیس د شمنول کی ہلا کت:</u>

میری بہنو! خاص دفت ہو چکا ہے گر آ فرین کے آپ نے کسی فتم کی تھکا د کوا پنے قریب نہیں آنے دیا۔ آخرا کتا ہٹ اور تھکا دے ہو بھی کیوں؟ بیرذ کریاکس

ذات مقدس کا، وہی جو ہر شم کی رکاوٹوں اور تھکا وٹوں کو دور فر ماتے ہیں۔قرآن کریم میں اللّہ رب العزت نے ارشاد فر مایا: و الله یعصمك من الناس میرے حبیب اللّہ خود تمہاری لوگوں سے حفاظت فر مائے گا۔

چنانچة به سلی الله علیه وسلم کی حفاظت کا وعده نه صرف بعد از اعلان نبوت و رسالت بلکه به حفاظت مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے اگر سلسلہ میں حفزت آ دم علیه السلام سے لے کر حضزت ابراہیم علیه السلام نیز حضزت اساعیل علیه السلام سے لیکر حضرت روح الله کلمه الله عیسیٰ بن مریم علیه السلام تک اساعیل علیه السلام سے لیکر حضرت روح الله کلمه الله عیسیٰ بن مریم علیه السلام تک واقعات کو قلمبند کیا جائے تو صرف اس ایک موضوع پرضی مرین کتاب تیار ہو جائے گی۔ جونہایت نازک ترین مرحله میں واقعہ پیش آیااس کی مختصری روداد حضرت حلیمہ عدید رضی الله تعالی عنہا کی زبانی سنانے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔

#### ميري اسلامي بهنو!

حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنبا فرماتی ہیں: ایک دن نبی کریم صلی اللہ عدیہ وسلم کو گود میں اٹھائے ایک بیابان، جنگل اجا ڈکوعبور کرربی تھی کہ جپالیس یبودیوں نے جواپی کتاب میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل وشائل اچھی طرح پڑھ کچکے تھے کہ وہ آخری نبی اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائے گے۔ یبودی احبار اس تا ڈمیں رہنے تھے کہ جونبی آخر الزمال ہے وہ پیدا ہو جپا ہے اور حضرت سعدیہ حلیمہ کے باس پرورش پارہا ہے۔ لہذا موقع کی تلاش میں تھے کہ بھی ایسا وقت ہاتھ آ۔ جب حلیمہ اکبلی لیے ہوئے باہر نکلے۔

چنانچانہوں نے اس موقع کوغیمت جانا، بیابان جنگل اور اجاڑیں حفزت حلیمہ کواکیلی جاتے ہوئے پایاتو اپنے پورے ساز دسامان سے لیس آپ کوشہید کرنے کے لیے دوڑنے گئے۔حفزت حلیمہ سعدیہ نے ان کے بدلتے ہوئے تیور کو بھانپ لیا

جيها كريم وقت علامة قاضى ثناء الله بإنى بى تقشبندى مجدوى رحمة الله عليه تفير مظهرى ميل لكهة بين كرحفرنت مجد الف ثانى رضى الله عنفر مات بين:

مظهرى ميل لكهة بين كه حفرنت مجد الف ثانى رضى الله عنفر مات بين:

إنّ الله تعالى اَظُهَرَ عَلَيْهِ تَأْوِيلَ الْمُقَطَّعَاتِ وَاسْرَادِهَاهِ

(تفير مظهرى ، جلداذل ، 15)

بے شک اللہ تعالیٰ نے ان پر مقطعات قرآنیہ کی تاویل اور اسرار ظاہر فرماتے ہیں۔ ان کے حقیقی معانی جانے کا دعویٰ نہیں کیا جا مکتا ہے تاہم صحابہ کرام ، اولیاءعظام اور مفسرین امت نے ان حروف کی تاویل کی ہے اور ان کے مرادی معنی بیان فرمائے ہیں۔

تاویل آیت:

چنانچہ نویں صدی ہجری کے ایک عظیم المرتبت والی اور مفسر حضرت شیخ عبدالو ہاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان جموف کی تاویل کرتے ہوئے مرادی معانی بوں بیان فرماتے ہیں:

کھیئق یین کے سے مرادوہ کن سے مرادھیا سے مرادھیا سے مرادعبداللہ سے استار شارہ ہے صورة کا۔آپ فرماتے ہیں کہ اس کی تاویل یوں ہوگئ:
کھیئق سے بعدنی کن ھیا عبداللہ مورتا یتجمل بعمال الله فینتفع الناس بك ن

معنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی فرما رہا ہے: اے میر سے بندے! ہو جا الی صورت میں جو تیر سے رب نے اپنے جمال سے مزین کی تا کہ لوگ تیری صورت د کی کے کرنفع حاصل کر سکیں ۔ حضرت شیخ عبدالوہاب بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی طرف اشارہ ہے اور یہی بات حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ طرف اشارہ ہے اور یہی بات حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ طرف اشارہ ہے اور یہی بات حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ طرف اشارہ ہے اور یہی بات حضرت شاہ عبدالحق محدث وہلوی رحمۃ اللہ اللہ علیہ وہلوی وہلوی وہلوی وہلوی اللہ اللہ اللہ وہلوی وہلوی

اعلان مور باہے۔

علیہ نے بھی اخبار الاخیار میں نقل فرمائی ہے چنانچہ دوحوالوں سے اس آیت کا مرادی معنی پیش خدمت ہے کہ اس آیت میں خدا اپنے محبوب کو خطاب فرماتا ہے۔

کنت کنزًا مخفیا فاحبت ان اعرف فخلقت نور محمده لوگوا میں توایک مخفی فزانه تھا۔ مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی مانتا نہ تھا مجھے کوئی جانتا نہ تھا، مجھے کوئی مانتا نہ تھا جب میں نے اپنی پہچان اور اپنا تعارف کرانا چا ہا تو میں نے نورمحمدی کو پیدا کردیا۔اے مجبوب نامیں نے کا کنات میں اعلان کررکھا ہے۔ کو لاک لما خلقت الافلاك و (رون العانی، 111)

لو لاك ماخلقت ارفى ولاسمالي

(شفاءالصدور سل البدي دالاشاد، 1- 5)

اے محبوب! اگر تخفے دولہا بنا کر برنم کا نئات میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا قرمیں کا نئات کی کوئی شے تخلیق نہ کرتا حتی کہ اپنار ب ہوتا بھی ظاہر نہ کرتا میں نے اپنے رب ہونے کا اعلان بھی تیرے لیے کیا ہے۔ پھر سارے نبی رسول تیری آ مد کا اعلان کرنے آتے رہے۔

اے محبوب! جب سے بیوں نے کہا ..... وہ مقصودِ کا کتات آئے گاتب
سے کا گنات تیری منتظر ہے۔ لہذا اب اس حلهٔ نوری سے نکل کر .....
بشری لبادہ اوڑ ھے کر بشروں میں آجا ..... تاکہ کا گنات تجھ سے فیضیاب ہو

یہ کم کی جبتی میں مہر عالم تاب پھرتا تھا ازل کے روز سے بے تاب تھا بے خواب پھرتا تھا یہ کسوں یہ کسی کی جبتی میں چاند نے تخی سبی برسوں زمین پر چاندنی بربادہ آوارہ رہی برسوں یہ کس کے شوق میں پھرآ گئیں آ کھیں ستاروں کی زمین کو تکنے تکنے آ گئیں آ کھیں ستاروں کی بید سب بچھ ہو رہا تھاعا یک ہی امید کی خاطر یہ ساری خواہش تھیں ایک صبح عید کی خاطر یہ ساری خواہش تھیں ایک صبح عید کی خاطر

حضور صلى الندعلية وسلم كا انتظار: علامه اقبال جو!

قائد مشرق بھی ہے اور نقاد مغرب بھی شاعر بھی ہے اور فلفی بھی ماشق بھی ہے اور فلفی بھی عاشق بھی عاشق بھی ہے اور سی بھی دہ کے ماش بھی ہے اور سی بھی دہ کہنے گئے کہاں جہان رنگ و بو میں چاند ہویا سورج ،ستارے ہوں یا پھول ، باغ ہویا بہارسب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دکا انتظار تھل ہر کجا بینی جہان رنگ و بو ہر کجا بینی جہان رنگ و بو آرزو آگھ از خاکش برویدہ آرزو

یا زنور مصطفے اور رابہاست

یا ہنوز اندر تلاش مصطفے است
آید، کا کتاب کا معنی دریاب تو

نکلے تیری تلاش میں قافلہ ہائے رنگ و بو

و كلام اقبال كامفهوم يحمد يول ہے كه

عارف کھڑی کا ذوق:

اس فلسفے کوروی کشمیر پنجانی میں یوں فرماتے ہیں:

سرو آزاد جیران کھلوتا پیر زمیں وج گذھے اُتھا ہو ہو رستہ دکھے یار کتوں سر گذھے

حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللّٰہ علیہ فریاتے ہیں کہ میں نے باغوں کے اندرد یکھا کہ سمارے درختوں کی شاخیس بھیلی ہوئی اور جھکی ہوئی ہیں کیکن سروکا بونا درمیان سے اونجا ہو کراور مرنکال کر کھڑا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟

حضرات گرامی!

اور جو کھڑے ہیں وہ پورے شوق سے سرکار کی تلاش کررہے ہیں۔خشک ملاوں کے باغ میں بھلایہ باتیں آتی ہیں۔ دنیا داران باتوں کا مزالے سکتا ہے ..... نہیں ..... یہ عاشقانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ بیا اللہ عجب و دفا کی باتیں ہیں۔ بیا اللہ علیہ والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔ بیر تقائق اشیاء کاعلم رکھنے والوں کی باتیں ہیں۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کی ذات مبار کہ مرجع کا ئنات ہے۔ ساری کا ننات آپ کی منتظر ہے۔۔۔۔۔آپ بھی منتظر بیٹھے ہیں۔۔۔۔ہم سب منتظر لید ا

شاید یار ملے اج سانوں اچن اچیت اس راہوں ہمہونت یہی آرز وہاتی ہے کہ وہ محبوب مدنی آ جائے۔ کبھی خوابوں مین آ جائے ۔۔۔۔کبھی جاگتے ہوئے آ جائے۔کونیم جومیرے نبی کادیوانہ ہیں؟۔۔۔۔کون ہے؟۔۔۔۔جو جمال مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا پروانہ ہیں؟۔۔۔۔۔ وہ ایسامحبوب ہے کہ۔

ادهر خلوق ادهر خلوق اس کی منتظر ہے اس کا منتظر ہے ادھر خدا فرشتے فرے ہیں فرشتے فرے ہیں فرشتے نیال میں کے لیے کھڑے ہیں ملامی کے لیے کھڑے ہیں نبی

چاندسورج ....اس کی انگی کے اشارے پر رقص کرنے کے لیے تیار ہیں ہے۔
ساری کا کنات اس محبوب خدا کا انتظار کررہی ہے۔ جب پیتہ چلا کہ وہ محبوب اس
کا کنات میں جلوہ گر ہونے والا ہے تو کا کنات وجد میں آگئ خوشی سے جھو منے گی .....
پھول مہکنے لگے ..... غنچے چنگنے لگے .....کلیاں مسکرانے لگیں ..... درخت لہلہانے

لگے..... پرندے چیجہانے لگے ..... جاند سورج جیکنے لگے.... ستارے د مکنے لگے..... ستارے د مکنے لگے.....اور ساری کا کنات مجبوب خدا کے استقبال کے لیے تیار ہوگئی۔

شكم اطهر مين آمد:

جس رات محبوب خداا بی والدہ ماجدہ، طیبہ طاہرہ آ منہ خاتون سلام اللہ علیہا کے اشکم مقدس میں جلوہ افروز ہوئے اس رات کواللہ تعالیٰ نے

جانوروں کو بولنے کی طاقت بخشی ..... پھر

سمندر کی مجھلیوں نے ایک دوسرے کومبار کیادکہا

ہواکے پرندوں نے ایک دوسرے کومبارک دی

مشرق ومغرب کے جانوروں نے ایک دوسرے کومبارکیں دیں

جنوب وشال کے جانوروں نے ایک دوسرے کومبار کباد کے پیغام بھیجے

مبارك باديان:

جانورتونی پاک کے میلا دیر مبار کہا دہیں اورتم امتی ہوکرنی پاک کے میلا دیر مبارک بادئیں کہتے۔

شرم تم کو محر نہیں آتی

حضرات!

وہ حیوان ہو کرمبارک باو دے رہے ہیں جن کو بیٹیدمیاا و،مبارک نہیں لگتی پت کروکہیں بیجانوروں ہے بھی بدتر تونہیں؟

أُولِيْكَ كَالْانْعَام بِكَ أَهُمْ أَضَلُ ٥ (الا مُراف 179)

ہاں ہاں! بیجانوروں ہے بھی گئے گزرے ہیں۔

جانورتو کہیں مبارک ہو ....حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرہے ہیں۔

آ مدمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم .....مرحبامرحبا سبید نعرے ہم اہل سنت نے نہیں

بنائے۔حضور کے میلا دید بینعرے

جانوروں نے مجمی لگائے

فرشتوں نے بھی لگائے

اناتوں نے بھی لگائے

آ مد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم .... مرحیا مرحیا

نبیوں نے مبارک بادیں دی تھیں سبحان اللد!

بيارى اسلامى بهنو!

ديهو!.... حضور ملى الله عليه وسلم كاميلا دجور ما هي ..... اور حضور ملي الله عليه وسلم

کے میلاد پرخدا کتناانظام کررہاہے۔

سیدہ آ مندرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرناتی ہیں کہ نو ماہ میرامجوب میرے پیٹ میں مند فیاں مندر اس نے میں ماری میں میں ایک میں میشک میں

تشریف فرمار ہے۔ ہرماہ ایک نبی آتااور محصمبارک بادیش کرتا:

حضرت دمعليدالسلام آئے

حضرت شیث علیه السلام آئے

حضرت اوزلیس علیدالسلام آئے

حضرت توح عليه السلام آئے

حضرت هودعليه السلام آئے

حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے

حضرت اساعیل علیدالسلام آئے

حضرت موی علیدالسلام آئے

حضرت عينى عليه السلام آئے

عليهم صلوات والتسليمات

ملکے ماہ

دوسرے ماہ

تیسرے ماہ

چو تھے ماہ

يانجوس ماه

حصے ماہ

سانویں ماہ

آ تھویں ماہ

نویں ماہ

ہر ماہ یہ نبی خواب میں میرے سامنے تشریف لاتے اور میرے سامنے ہاتھ باندھ کرکھڑے ہوجاتے اور حفیظ جالندھری کی زبان سے یوں کہتے سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سجانی سلام اے فیر موجودات فیر نوع انسانی ملام اے فیر موجودات فیر نوع انسانی پھروہ میری طرف متوجہ ہوکر کہتے ،اے آمنہ! مختے مبارک ہو۔۔۔۔ کے تواسلام النبیاء کی ماں بننے والی ہے۔

معلوم ہوا....میلا دالنبی پرسلام پڑھنا نبیوں کی سنت ہے۔

قرآن اور ذكرميلاد:

بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ اہل سنت نے میلا داپی طرف سے بنالیا ہے۔ یہ قرآن میں کیا کیا کیا کیا ہے۔ یہ قرآن میں کیا کیا کیا کیا سے؟ تم قرآن میں کیا کیا کیا کیا ہے؟ تم قرآن برصوتو پتہ چلے ...... وَہم ہے سنو کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔

ميلا دعيسى عليه السلام:

قرآن كہتا ہے كداك نبى كاميلا دہوا ... .. وہ نبى حضرت عيسىٰ عليدالسلام ہيں ۔ وہ

نى اينے ميلاد كے دن اينے او پرسلام پڑھ رہاہے .

وَالسَّلامُ عَلَى يَوْمَ وُلِدُتُ (سِردَمريم 33)

لوگو! جس دن ميراميلا د جو .....ان دن مجھ پرسلام ہو۔

یہ بی کہدرہاہے کیوں کہدرہاہے؟ ۔۔۔۔۔اس کیے کہلوگ میرے میلا و کے دن جمید پرسلام پڑھا کریں۔ نبی کی بات تعلیم امت کے لیے ہوتی ہے۔معلوم ہوا کہ قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ نبی کے میلا دیرسلام پڑھواور جس دن نبی کے میلا دکا تذکرہ کرواں اس دن بھی سلام پڑھو۔

قرآنی لفظ ہے ....ولدت

اب میں بوچھاہوں کھیں علیہ السلام کے میلاد پر توسلام ہو۔۔۔۔اورجس کے صدیقے عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں اُن کے میلاد پرسلام کیوں نہ ہو۔۔۔۔قرآن نے ارشاد کردیا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پرسلام پڑھنا چاہئے۔۔۔۔۔توجوعیسیٰ علیہ السلام کا بھی نی ہے اس کے میلاد پرسلام کیوں نہ پڑھیں؟

نى كاميلا داوررب كاسلام:

سنو! جب حضرت یجی علیدانسلام کامیلا دہواتو اللہ تعالی نے سلام پڑھا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

سلام ہوان پرجس دن وہ پیدا ہوئے۔

الله تعالى نے كہا ..... موسكتا ہے بعض نے وقوف لوگ كہيں ..... كه نبى نے

خود ہی اپنی ذات پرسلام پڑھاہے ..... بیکوئی بڑی بات نہیں سن لو! .....

میں خدا کے ٹی کی ذات پرسلام پڑھ رہا ہوں ....

وه الله تعالى موكر انبياء كميلاد برسلام بينج اورتو بنده موكرسلام نه

پڑھے۔

وَسَلْمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ

جس دن یکی کامیلا دموااس دن یکی پرمیراسلام مو۔

اب ایمانداری سے بتاؤ کہ اگریجی علیہ السلام کے میلا دیر خدااسلام پڑھتا ہے تو یجی نے بھی نبی کے میلا دیرسلام پڑھنا کس طرح ناجائز ہوگیا؟....

ميلا ومصطفع عليه التحية والثناء:

بیاری اسلامی بہنو! ....الله تعالی نے جس طرح قرآن یاک میں میلادعیسی اور

میلا دیجی علیهم السلام کے تذکر نے فرمائے ہیں۔اسی طرح قشمیں اٹھا کے میلا دمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرریے میں اہرائے ہیں۔ سلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے چرریے میں اہرائے ہیں۔ ارشا دربانی ہے:

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَه (البد 3)

ا ہے کملی والے! مجھے تیرے والد کی شم اور میلا د کی شم۔

اب بتاؤ ..... بیتر آن ہے یانہیں؟ خدا پہلے اپنے نبی کے شہر کی تشم فر ما تا ہے پھر نبی کے والد کی تشم فر ما تا ہے ..... پھر نبی کے میلا د کی قشم فر ما تا ہے۔

رب آکھ سوہنیا محبوبا تیرے سو سو ناز اٹھاناواں سب میریاں قسمال کھاناواں سب میریاں قسمال کھاناواں میں تیریاں قسمال کھاناواں

پیاری اسلامی بهنو!

یہ آیات قرآ نیہ اہل سنت کے علاوہ کیا کوئی اور بھی تہہیں سناتا ہے؟ نہیں دوسر کوگٹہیں سناتا ہے؟ نہیں اللہ دوسر کوگٹہیں قرآن پاک کی وہ آیات نہیں سناتے جن میں حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور کمالات ظاہر ہوں، وہ احادیث جن سے عظمت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہار ہو ۔۔۔۔۔۔ تہمیں دوسر کوگئیں سناتے۔

کیونکہ ان کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسد ہے، وہ بغض رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا مقام کیوں ویتے ہونبی کو؟ .... ہے تو وہ تمہارے جیسے ہی (معاذ اللہ)۔

ىيە بولى....

ایوجہل کی ہے ابلیس کی ہے ابوبکر کی نہیں بریل کی نہیں ۔ جبریل کی نہیں

#### شيطان كاواويلا:

پیاری اسلامی بہنو! جس راہت حضور علیہ السلام نے اپنی والدہ محتر مہ کے اشکم اطہر میں آئے ، اس رات شیطان چنج چنج کر رویا۔ مشہور سیرت نگار حضرت امام ابو القاسم سہلی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں:

ان اسلیس لعنة الله ان اربع رنات رنة حین لعن رن حین اهبط و زنده حین انزل فاتعة المسط و زنده حین انزل فاتعة الکتاب (الروش الانف، جلداد ل: 181)

چارونت ایسے ہیں جب شیطان سب بین زیادہ رویا:

جب اس پرلعنت پڑی جب اس کوز مین پراتارا گیا جب محبوب خدا کی ولا دست ہوئی جب سورت فاتحہ نازل ہوئی

مگرسب سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ولادت کے وقت رویا۔ اس دن اہلیس جبل ابونہیں پر چڑھ گیا اور چیج چیج کررویا۔۔۔۔ اپ سر پرخاک ڈالی تمام روئے زمین کے شیاطین اور جنات اکٹھے ہو گئے اور پوچھاا ہے ہمارے سردارتو کیوں رور ہاہے؟

کیشیاطین اور جنات اکٹھے ہو گئے اور پوچھاا ہے ہمارے سردارتو کیوں رور ہاہے؟

کہنے لگا۔۔۔ آئے میر کی اور تمہاری ہلاکت کا سامان بن گیا ہے۔ آئے آمنہ کے شکم میں وہ نبی آگیا ہے۔ اب اس کا میلا وہوگا دنیا میں امن ہوجائے گا۔۔۔ میرا مکر پوری طرح دنیا پرنہیں چل سے گا۔ اس لیے میں روتا ہوں۔۔۔ (مولد العروی ابن جوزی) پیاری اسلامی بہو!

منکرین میلا دہمیں کہتے ہیں کہتم میلا د کی خوشی ندمناؤ نیم مناؤ .....گویا ہمیں تلقین کرتے ہیں کہ نبی کےمیلا د کے دن رویا کرو۔

# ہم خوشیاں منائیں گے:

ہم کہتے ہیں کہ ہم کیوں روئے؟ روؤ!تم .....کیونکہ تمہارا بڑا بھی رویا تھا میلا د کی خبر پرابلیس رویا تھا۔

سوائے اہلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منارہے ہیں .

ہمارے نبی مسکرائے تھے .... فرشتے خوش ہوئے تھے .... انبیاء نے مبار کہادیاں دیں تھیں۔

لہٰذا ہم میلا دیے دن خوشیاں بھی منا کیں گے۔مبار کیادیاں بھی دیں گے۔ہم کیوں روکیں۔

تم رودُ ..... بيتمهاري قسمت ميں لکھاہے۔

#### سنة الفتح والابتهاج:

مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو بہاریں آ گئیں ..... ہریالی آ گئیں ..... ہریالی آ گئیں ..... پریشانیال دور ہوگئیں ..... فع غلط ہو گئے ..... قو میں مسکرااٹھیں اہل عرب کوخوشیال مل گئیں ۔علماء اہل سنت نے لکھا ہے کہ اس سال کا نام اہل عرب والوں نے رکھا: سنة الفتح و الابتھا ج۔ یہ فتح اور خوشیوں کا سال ہے۔

معلوم ہوا....حضور اکرم صلی ابلد علیہ وسلم کا آنامخلوق کے لیے خوشی کا سبب ہے لہذا ہمیں بھی خوشی منانی جا ہے۔

#### شب ولا دت:

حضرت؟ مندرضی اللّدتعالی عنها فرماتی ہیں کہ جس رات کی صبح کومجوب خدااس دھرتی پرتشریف لائے اس رات میں کیاد بیھتی ہوں۔

ورایست امسلاك السنمهاء تىز خرقت والكون يسرقص والهنسا فى منزلى نساديست مساهدا فيضيل من العللى لا تسسأل عبن فسضلسه لاتسسالى

آسان بنیج آرہا ہے غور کیا تو پہتہ چلا کہ بیآ سان کے ستارے میرے مکان کی حجبت کے قزیب آگئے ہیں۔ میں گھبراگئی کہ بیکی ہوگیا ہے ..... تو ستاروں سے آ داز آئی، آ منہ رضی اللہ عنہ! گھبرانہ ..... تیری گود میں نبیوں کا سردار آ نے والا ہے۔ ہم اس پرسلام پڑھنے آئے ہیں۔ (مولد العروس ابن جوزی)

سيده آمنه رضي الله نعالي عنها فرما تي بين:

کنت انظر الی الملائکة تنزل علیه افواجا افواجا (ایضاً) میں نے ایک اور عجیب منظرد یکھا کہ انوار چمک رہے ہیں اور آسان تک

میرے مکان کے اردگر دفر شتوں کی فوجیں اتر رہی .....زیین سے آسان تک انوار ہیں۔ میں نے جیرت میں مبتلا ہو کر سوچا کہ بیانوار کے این انوار ہیں۔ میں نے جیرت میں مبتلا ہو کر سوچا کہ بیانوار کے لیے ہیں تو آ داز آئی .....اے آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہم آسانی فرشتے ہیں تیری گود میں محبوب خداتشریف لانے والا ہے اور ہم اس پر سطے آئے ہیں۔ مسلام پڑھے آئے ہیں۔

فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی جناب آ منہ رس اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه اللہ عنه کے لال اے محبوب سجانی سلام اے قرم موجودات، فر نوع انسانی سلام اے فرموجودات، فر نوع انسانی

اسلامی بہنو!

حضور کامیلا دہور ہاتھا اور فرشتے ہوتت ولا دت سلام پڑھ رہے تھے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں پھر میں نے کیا دیکھا کہ میرے کرے میں چند نوری سائے پھررہے ہیں۔ پھرفورے دیکھا کہ وہ نوری سائے دراصل عورتیں ہیں۔ جن کے چہروں پر نقاب ہیں۔ میں پوچھتی ہوں بیبیو! تم کون ہو؟ ۔۔۔۔۔ایک عورت کی آواز آتی ہے ۔۔۔۔۔ایک آمنہ رضی اللہ عنہ! گھراؤنہیں میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں ۔۔۔۔ یہ آتی ہے ۔۔۔۔۔ایک آمنہ رضی اللہ عنہ! گھراؤنہیں میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں ۔۔۔۔۔ اماں حواء ہیں ۔۔۔۔۔ یہ فرعون کی ہوی آسیہ ہے، پوچھا کیسے آئیں؟ کہنے گئیں ۔۔۔۔۔ہم محبوب خداکی دائیاں بن کرآئیں ہیں اور ہمارے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔۔۔۔ محبوب خداکی دائیاں بن کرآئیں ہیں اور ہمارے ساتھ جنتی حوریں ہیں۔

حضرت آمندون الله تعالى عنها فرماتى بين كه پھريكا كيا ايك نورى ہاتھ برآ مد مواجس ميں دوده كا بياله تعالى عنها فرماتى بين كه پھريكا كيا ايك نورى ہاتھ برآ مد مواجس ميں دوده كا بياله تعالى بحصے وہ دوده پينے كا تعلم ملا، وہ دوده ، عام دوده سے زيادہ سفيد سے زيادہ شخصا سے زيادہ شخص سفون آگيا۔

خوشبودارتھا۔ جب ميں نے دہ بياتو مجھے سكون آگيا۔

حضرت آمنه رضى الله تعالى عنها فرماتى مين:

وتسرنم الاطيسار عند ظهوره فرحا ومال الغصن منه بدورا والى السيم و بشرا ومعطرا يقدوم احمد في الانام نذيرا

جب محبوب خدا کی ولادت کاوفت قریب آگیا تو میں نے دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چھوٹی چی اور ان کے پر چک رہے ہیں ۔۔۔۔۔ وہ میرے اردگرد طواف کر رہے ہیں اور اپنی بولی بول رہی ہیں۔۔۔۔۔ یوں گئا ہے جیسے میرے مجبوب پرسلام پڑھورہی ہوں۔ یہ قریاں اور چڑیاں آئیں جو گو، گو، کر کے،ہؤ ،ہؤ کر کے۔۔۔۔۔اور وجد کر کے حضور کی آ مدکی خوشیاں منارہی تھیں۔

حضرت جرائبل عليه السلام كي آيد:

حضرت آمنه رضى الله نعالى عنها فرما في عين:

پھر میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک غیر شخص ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوجا تا ہے۔ میں شرما جاتی ہوں کہ بیمر دکون ہے؟ وہ سرجھ کا کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا! ..... آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا گھبراؤ نہیں میں جرائیل امین علیہ السلام ہوں اور تیری گود میں آنے والے مجبوب صلی اللہ علیہ وسلم پرسلام پڑھنے آیا ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسلی اللہ علیہ وسلم پرسلام پڑھنے آیا ہوں۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بیان میلا دالنہ ی میں بیروایت نقل کی ہے کہ جرائیل امین علیہ السلام کھڑے ہوکرعرض کرنے گئے:

اظهر يا سيد المرسلين

ا ــــ رسولول كيمردار!اب طاهر موجاو.....

اظهر يافا تم النبيين0

ائة خرى نى اب طاهر موجاؤ .....

اظهر يا نور من نور الله ٥

ا الله تعالى كرسول اب ظاهر موجاؤ .....

حضور صلی الله علیه وسلم آرہے ہیں ..... جبرائیل علیه السلام سلام بڑھ رہا ہے۔ حضور صلی الله علیه وسلم کی جلوہ گری ہورہی ہے۔ اور جبرائیل علیه السلام یارسول الله علیه وسلم کے نعرے لگارہا ہے۔

اظهر يا رسول الله ٥

معلوم ہوا:

حضور صلی الله علیه وسلم کے میلا و پرنعرہ رسالت لگانا جبرائیل علیه السلام کی سنت ہے۔

ميلا دالني صلى الله عليه وسلم:

سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالی عنبا فرماتی ہیں کہ میراسارا کمرہ بقعہ نور ہوگیا۔ پھر
یکا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ۔۔۔۔۔ بس مجھے اتنا پہتہ چلا کہ خسر ج عینسی نور ا
اضآء ات منہ قصور اشام ۱ سمجوب کے آئے کے ساتھ جب انوار چکے تواللہ
تعالیٰ نے میری نظروں سے تمام حجابات ہٹا ویئے اور ہیں نے کے میں اپنی جھونپرٹری
میں بیٹھ کر بوقت سحر شام کے محلات دیکھے اور بھرہ کے بازاروں میں چلتے ہوئے
اونٹوں کی گردنیں دیکھیں۔ (سجان اللہ)

معلوم بوا:

حضورعليه السلام كاميلا دمور باتها-

جبرائيل عليه السلام يارسول التصلى التدعليه وسلم كنعرب لگار ہاتھا۔

اورخداج اغال كرر باتفا\_

كسى شاعرنے حضرت جرائيل عليه السلام كان لفظوں كى ترجمانى يوں كى :

ندا تھی کہ سرکار تشریف لاؤ
دوعالم کے سردار تشریف لاؤ
شہنشاہ ابرار تشریف لاؤ
رسولوں کے مخار تشریف لاؤ
رمین کو بھی عزت ہو عرش معلیٰ کی
دکھا جاؤ بندوں کو صورت خدا کی
فسحاء محمد بشیسر النہ نیسرا
فسحاء محمد بشیسر اکنیسرا
فسحادوا علیسہ کئیسرا کئیسرا

ہوئی انوار کی بارش قدم رکھا محد نے رئین کو چومنے عرش معلی بار بار آیا محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم آئے بہاروں پر بہارآئی زمیں کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو چومنے کی خوشبو بار بار آئی ویسی کی خوشبو بار بار آئی ویسی کو پر بین کو پر بار آئی کی کو پر بار آئی کی خوشبو بار بار آئی کی کو پر بار کی کور بار کی کور کی

0000

# تيسري تقرير:

# ميلا دالني صلى التدعليه وملم

# آ بیت میثاق کی روشی میں

ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ حَمُدُ الشَّاكِرِيْنَ وَافْضَلُ الصَّلُوةِ وَاكْمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَلِيْنَ نَبِي وَاكْمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَلِيْنَ نَبِي الْحَرَمَيْنِ الْمُعَجَلِيْنَ نَبِي الْمُرْسَلِيْنَ فَائِدِ الْغُرِ الْمُعَجِلِيْنَ نَبِي الْمُحْرَمِيْنِ وَالْمَعْدِ الْعُورِيْنِ وَالْمَعْدِ الْمُحَسِنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَيْلَتِنَا فِي الْدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْلَى النَّقَلَيْنِ وَالْمَعْدِ اللَّحَسِنِ مَوْلَى النَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَالْمُعْدِينَ وَالْمَعْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَ مَلْكَانًا وَ مَلْحَانَا وَمَاوِلًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ لَكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ الل

امًا بَعُدُ! فَاعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

صَدَقَ اللهُ مَوْلاناً الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بَيْارى اللهُ مَوْلهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ٥ بِهِو!

الندرب العزت جل جلاله في ال آيت مبادكه من انبياء كرام كاجماع مي

ا پے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر میلا دفر مایا ہے۔ اولاً آیت کریمہ کا ترجمہ ساعت فرما ئیں۔ ارشاد ہاری تعالیٰ ہے:

اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ یا دفر مائیں وہ واقعہ جب کہ اللہ تعالیٰ فی نیوں سے پختہ عہدلیا تھا۔

لَمَا النَّيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابِ وَّحِكُمَةٍ

اے نبیو!اے رسولو! جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطاء کر کے دنیا میں نبوت اور رسالت کی شان ہے جھیجوں۔

ئُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولُ

پھرآ جائے تمہارے پاس عظمتوں والارسول۔

مُصَدِق لِمَا مَعَكُمُ

جوتقىد لى كرنے والا ہے، ان چيز واقع كى جوتمبرارے پاس ہیں۔ رور ور

لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ \*

كياتم نے اس پرميرا بھارى ذمدا تھاليا ہے۔

قَالَ ءَاقُرَرْتُمُ

الله تعالى نے فرمایا و كمياتم نے اقرار كيا ہے اے نبيو!

وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِصْرِى ۗ

كياتم نے اس پرميرا بھارى ذمدا تھاليا ہے۔

قَالُوْ الْقُرَرُنَاطُ

سبنبول في المراب دياا الله تعالى الممن اقرار كرليار قَالَ فَاشْهَدُورًا

الله تعالى نے فرمایا: پستم سنب گواه ہوجاؤ۔

وَ أَنَا مَعَكُمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ وَ الْمَعِيْمُ مِّنَ الشَّهِدِينَ وَ اور مِن بَعِي تَهِ السَّهِدِينَ وَ اور مِن بَعِي تَهِ الرَّاسِ اللَّهِ الْمَعْ مَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ لِمَاسَ عَهِدَ عَنْ فَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِلْ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللل

یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اور اس کا تحت اللفظ ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ دراصل یہ بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک میں میلا دنامہ ہے۔ دراصل یہ بیوں کی محفل میں پڑھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کو اکٹھا کر کے محفل میلاد منائی اور نبیوں کے سامنے اپنے مجبوب کی آ مدکا ذکر کیا۔ یہ قرآن ہے ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف آپ کے سامنے ہے۔ اس پرغور کریں یہ آ بیت کریمہ بتارہی ایک حرف آپ کے سامنے ہے۔ اس پرغور کریں یہ آ بیت کریمہ بتارہی ہے کہ سب سے پہلے حضور کی مخلل میلا داللہ تعالیٰ نے منعقد کی۔

محفل ميلا د كسے كہتے ہيں:

جس محفل میں بچھالوگ جمع ہوجائیں یالوگوں کو بلایا جائے محفل قائم ہوجائے اوراس محفل میں بچھالوگ جمع ہوجائیں یالوگوں کو بلایا جائے محفل قائم ہوجائے اور اس محفل میں حضور کی آخد اور حضور کی آخد اور حضور کی آخد اور ایوں کہا جائے کے حضور کی آخد ہوئی۔ یہ یہ بر کتیں نازل ہوئیں۔اللہ تعانی نے کرم کیا اور یوں کہاجائے کہ حضور کی آخد کا ذکر کیا جائے اس کا نام محفل میں حضور کی آخد کا ذکر کیا جائے اس کا نام محفل میں حضور کی آخد کا ذکر کیا جائے اس کا نام محفل میں حضور کی آخد کا ذکر کیا جائے اس کا نام میلا دیے۔

محفل میلاد کی اس تعریف کو بھنے کے بعد آپ اس بتیج پر پہنچیں گے کہ اس

آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلا دمنعقد فرمائی ہے۔

سنیے! میں قرآن پاک کی اس آیت کی مزید وضاحت کرتی ہوں تا کہ آپ
پورے ذوق وشوق کے ساتھ اس مسئلے کو ذہن شین کر سکیس ۔ اللہ تعالی نے فرمایا:

اے میرے مجبوب یاد کریں وہ واقعہ جب ہم نے نبیوں سے عہد لیا تھا کسی
کو وہ واقعہ یاد کرانا اور کہنا کہ وہ واقعہ یاد کر۔ اس کا واضح مطلب ہیے کہ
واقعہ ای کو یاد کرایا جاتا ہے جواس موقع پر موجود ہو۔

معلوم ہوا کر خلیق کا ئنات سے پہلے جب اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں نبیوں کا مجمع بلایا تھا۔حضور وہاں موجود تھے۔اس لیے اللہ تعالیٰ یاد کرارہا ہے کیونکہ کلمہ اذ میں اذک سے کامتفقہ قاعدہ ہے۔ لہٰذا یہاں حضور سے اذک سے اور بیلغت عرب کامتفقہ قاعدہ ہے۔لہٰذا یہاں حضور سے فرمایا جارہا ہے:

اذ ..... یاد کریں محبوب وہ واقعہ جب ہم نے نبیوں کو جمع کیا تھا۔ عالم ارواح میں ان سے عہدلیا اس کو یوم میثاق کہتے ہیں۔

به واقعه جس کی طرف قرآن اشاده کرد ہاہے۔ به عالم اجسام کانہیں بلکه عالم ارواح کا ہے۔ کیونکہ اس وقت نہ دنیا بھی نہ معدنیات ..... نہ جسم سے نہ جسمانیات ..... ودون کا دلیس تھا .... جاری ارواحیں تھیں .... جواہل پیکر بشری میں منتقل نہ ہوئی تھیں۔ کیونکہ امجی عالم اجسام نہیں بنا تھا۔فقط روحوں کا دلیس تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:الارواح جنود بحندة (بخاری، 470/1)

پیاری اسلامی بہنو!

قرآن پاک کا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کا کنات بنانے سے پہلے، زمین و آسان بنانے سے پہلے، عالم ارواح میں دو جلے منعقد کئے، دو کا نفرسیں بلائیں، دو محفلیں جمائیں۔

# توحيد كانفركس:

جلسهٔ توحیدالله تعالی نے پہلے منعقد کیا اور اس کے متعلق قرآن میں جو کچھ ہے اس کالب لباب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب روحوں کو دعوت عام دی۔سب روحوں کو بلاليا كەسب التھيں ہوجا ئيں ان ميں:

> رسولوں کی بھی کا فروں کی بھی نه ماننے والوں کی بھی مومن بھی تھے مسلمان بھی تھے

نبیوں کی روحیں بھی تھیں مومنول کی جھی تھیں ماننے والوں کی بھی تھیں مشرك بهمي تتص كافرجهمي تتص

سب کو دعوت عام دی تھی کہ اے ارواح مخلوق سب استھے ہو جاؤ۔ چشم ز دن میں عالم ارواح میں سب روعیں انتھی ہو گئیں۔سب روحوں کا اجتماع ہو گیا۔اللہ تعالیٰ نے جب تمام کواکشا کرلیا تو خود خطاب کیا۔ کوئی اتنج سیرٹری نہیں۔ کسی کی صدارت ببس مرف ایناخطاب رکھا۔

خطاب بر المخضراور دولفظی تھا۔قر آن میں ہے بیخطاب نقل ہے۔اللہ تعالی نے سب روحول کوخطاب کرکے یوجھا:

الست بربكم الناخطاب ا ہے میری ساری مخلوق کی روحوں! بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ بس اتنا خطاب الكشت برَبَّحُم الكيانبين مون مين تم سب كارب! جب رب نے بیخطاب کیااور پوچھاتو ساری مخلوق کی روحیں موجود ہیں مگر کوئی روح بوتی ہیں ،کوئی جواب ہیں دے رہا،بس خاموش ہے ....رب نے فرمایا: السُّتُ بِرَبِّكُمْ . كيامِن تمهاراربُ بين مون؟

سب غاموش چیپ جاپ کوئی آ واز ہیں۔

تو نے کیوں انجم ناز میں تیو بدلے دل دھڑکئے کی صدا ہے آواز نہیں کوئی آواز نہیں کوئی آواز نہیں کوئی آواز نہیں کوئی آواز نہیں خدافر ما تاہے: بولو بھی! اَلَسْتُ بِوَیِّکُمْ .....کیا میں تمہارارب نہیں ۔...کوئی نہیں بولتا۔

اسلامی بہنو!

اس کی وجہ رہے کہ کسی کو بولنا آتا ہی نہ تھا۔ کوئی کیا بولتا مخلوق نے پہلی بولی بولی ، مخلوق نے پہلی بولی بولی ، مخلوق نے پہلی بولی بولی ، مخلوق اس کے اس مخلی اس کے اس مخلی اس کے اس موال کا جواب کوئی نہ دے رہا تھا۔ سب خاموش تھے۔

كيونكه يوم الست سے پہلے سلسله كلام ہى نەتھا .....كوئى بولى ميں نەتھا .....نەسى كوپتاتھا كە بولنا كيا ہوتا ہے .....مب روميس خاموش تھيں ۔

صدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہولے ۔۔۔۔۔تا جدار مدینہ ہو لے۔۔۔۔۔۔نور الانوار مدینہ ہولے۔۔۔۔۔نور الانوار بولے۔۔۔۔۔نور الانوار بولے۔۔۔۔۔اللہ تعالیٰ کے یار ہولے۔

جب حضورصلی الله علیه وسلم بو لے تو حضورصلی الله علیه وسلم کی بولی سن کرسب رسول بولے ہے۔ پہلے حضورصلی الله الله علیه وسلم بولے ہے۔ پہلے حضورصلی الله علیه وسلم بولے تو کسی کو بولنا نہ آتا۔ پہلے حضور صلی الله علیه وسلم نه بولے تو کسی کو بولنا نہ آتا۔ پہلے حضور صلی الله علیه وسلم نه بولے تو کسی کو بولنا نہ آتا۔ پہلے حضور صلی الله علیه وسلم نے جو بولی بوئی وہ بیتی .....بالی

خطاب خدا کا بھی مخضر ..... جواب مصطفے کا بھی مخضر

رب نے فرمایا ..... اگشت بوتگم حضورصلی الله علیه وسلم نے جواب ویا ..... بللی

الله تعالى نے يو چھا ..... كيا ميں تمہار اربيس

حضور صلی الله علیہ وسلم نے جواب دیا بسلنی ہاں تو ہمار ارب ہے۔ جب حضور صلی الله علیہ وسلم نے بسلنی کہاتو حضور صلی الله علیہ وسلم سے من کر ساری مخلوق پکاراخی بسلنی میں نے بھی یہی کہا تہ ہیں یا دہوکہ نہ یا دہو۔ ہم سب بولے تھے۔ لیکن حضور صلی الله علیہ وسلم کے صدقے ہوئے تھے۔ اب میں ایک لفظ کہتی ہوں حضور بسلنی نہ کہتے تو ہماری بلا جانتی کہ کیا کہا ہے ہمیں گفتگو کا سلقہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے سکھایا ہمیں رب مانے کا طریقہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہمایا ہمیں رب مانے کا طریقہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہمایا ہمیں رب مانے کا طریقہ حضور صلی الله علیہ وسلم نے ہمایا ہمیں بہا ہمیں ہوئی دئیا دیکھی تو ہے ہوا ، بنتی ہوئی دئیا دیکھی تیرے ہوت کے الله کو مانا تیری دیکھی دیکھی سارے رسولوں کی جبیں تیرے ہوت کے الله کو مانا تیری دیکھا دیکھی سب نے الله کو مانا تیری دیکھا دیکھی سب نے الله کو مانا تیری دیکھا دیکھی سب نے الله کو مانا تیری دیکھا دیکھی

پیاری اسلامی بهنو!

مخلوق کے ساتھ درب کی پہلی ہولی وہ ہے: اکسٹ بِرَبِیْکم ، ۔۔۔ بہلی ہولی رب کی الف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہولی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ہولی بلنی ہے۔ اس میں پہلا حرف با ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الف ، با بن گئ اللہ علیہ وسلم نے کہا با ، ۔۔۔ الف ، با بن گئ بولی بن گئی ، خدا اور مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جمیں ہولئے کا سلیقہ دے دیا۔

رب نے کہا ۔۔۔۔۔ آئٹٹٹ پہلے الف آیا۔ حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے کہا ۔۔۔۔ بہلے با آیا۔ یہاں سے الف اور باشر دع ہوئے۔ پہلے نہ کوئی علم تھانہ کوئی بولی تھی حضور صلی

التدعليه وملم بولية ونياكو بولنا آسكيا

پیاری اسلامی بہنو!

الله تعالی نے کہا آلسٹ بوریٹ موفیاء فرماتے ہیں کہ جب رب نے کہاتھا آلسٹ ہم تواسی دن ہو گئے مست

یہیں سے فقیروں کی اصطلاح بن گئی ہے۔ مست الست سیاس کامعنی ہے ہے کہ جب رب نے آئیسٹ کہا تھا تو یار کی بولی بن کر بے خوّد ہو گئے سی یار کے کلام کی مستی چڑھ گئی سی اس حقیقت کوغوث زمال پیرمبرعلی شاہ گولڑ دی رحمة اللہ علیہ یول بیان فرماتے ہیں:

نہ میں کل کھٹی تے نہ میں آج کھٹی ، میں تے کھٹی ازل دے روز دیاں ۔ اب میں اک بات آ گئے کہہ کرچکتی ہوں اگر آ پ سے کوئی سوال کرے کہ بیہ مهمیں اللہ تعالی کی محبت کہاں سے ملی ، رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی محبت کہاں سے ملى ، توجم كبيل كي ميل يوم أكست سي سي سي سيروز ازل سي ملى سيمين جوالله تعالی کی محبت ملی ہے ہیمیں جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کی محبت ملی ہے۔ قرآن کے ای مفہوم کوحضرت خواجہ غلام فریدر حمۃ اللہ علیہ یوں بیان کرتے ہیں۔ عشقوں جاگ لی آسانوں اسیں ازلوں شاہاستھرے نه اسمال وید کتابال اسین آی آیے تے اترے بیہ جو عشقول محبت ہمیں ملا ہے سے ازلوں جاگ کی آسا نوں اب میں عرض کرنا جا ہوں گی۔اشارے اشارے میں کہ ہمیں عشق کی جاگ كب لكى؟

پیاری اسلامی بهنو!

یہ جواہل اللہ تعالیٰ کوعشق ومحبت، سوز وگراز، آہ فغاں اورعشق کی جاگ گئی ہے اس کے متعلق دانائے شیرازشنخ سعدی رحمۃ اللّہ علیہ نے کیا خوب فر مایا ہے۔

نه تنبا عشق از دیدار خیزد بها کیس دولت از گفتار خیزد

عشق صرف دیدار سے نہیں لگتا گفتار سے بھی لگ جاتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ مجھی یار کی بولی سن اور عشق کی مطلب یہ ہے کہ مسلم یار کی بولی سن اور عشق لگ جاتا ہے۔ابھی دیکھانہیں صرف بولی سن اور عشق لگ گیا۔

بيارى اسلامي بهنو!

ہم سب عالم ارواح میں تھے یکا یک ہم نے رب کی آ داز میں نہ جیت تھی نہ ست میں نہ ہم سب عالم ارواح میں تھے یکا کہ ہم نے رب کی آ داز میں نہ جیت تھی نہ ست میں نہ ہم سے آئی کہ اُدھر سے آئی کہ اُدھر سے آئی کہ اُدھر سے آئی کہ اُدھر سے آئی ہے تہیں کدھر سے آئی ۔ . . . بس اس کی آ واز بھی سمجھنے کے لیے کہتے ہیں ہر حال ہم عالم ارواح میں تھے سب نے اچا تک محبوب کی ہولی سی حرب کی آ واز آئی :

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمُ

محبت کی آگ لگ گئی .....عشق بھڑک اٹھا حضرت سلطان العارفین سلطان با ہو رحمة اللّٰدعلیه فرماتے ہیں:

اکشٹ بر بنگم سنیادل میرے جند قالو ابلی کوکیندی ہو حب وطن دی عالب ہوئی اک بل سون نہ دیندی ہو جب سے ہم نے یار کی بو باللہ تعالی سے الفہ سنا ہے ، کملی والے سے بہت ہم نے یار کی بولی تی ہے۔ اللہ تعالی سے الف سنا ہے ، کملی والے سے باسنا ہے جب سے محبوبوں کی وہ گفتار سی ہے۔

بن دیکھے ہم عشق لگا بیٹھے وہ آ واز اتن رسلی تھی۔۔۔۔ اتن نشائ تھی ۔۔۔۔۔ اتن شاندار تقی ساتی شاندار تقی سے تقی شاندار تقی سے تقی شاندار تقی سے تقی کے تبی کی سے تقی سے تقی کے تبی کی بیان کی بیان کی مات ہو گئے۔

اسی بات کوحفرت بابا فرید دهمة الله علیه یوں بیان فرماتے ہیں که جہاں ہم نے یار کی بولی سی ہم بھی وہیں کہیں تھے۔

وسدے ہات وسدے تاسے تیری جھوک دے آسے پاسے سندھے ماسے مظیال گالیں سوہنا یار نیندایا سے

بياري اسلامي مبنو!

ابھی محبوب کی بولی سے اسے دیکھانہیں تو بیھال ہوگیا ہے کہ بدر میں گردنیں کٹ گئیں۔

كربلاميس خيم جل كئ

نیزے کی نوک پر قرآن پڑھے گئے

ابھی صرف یار کی بولی سی ہے اگروہ بے حجاب سامنے آجائے تو پیتہ ہیں کیا ہو

جائے

آ مدم برسرمطلب!

کہنا ہے چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تو حید کانفرنس بلائی اپنی تو حید کا خریں ہوگئیں تو حید کا جلسہ منعقد کیا۔ اولین و آخرین کو مدعو کیا ...... تمام مخلوق کی رومیں جمع ہوگئیں ..... اللہ تعالیٰ نے کہالوگو! میں اپنی تو حید کی بات تم ہے کرنا چاہتا ہوں ..... میں اپنی ربو بیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ..... میں اپنی الوہیت کا اعلان کرنا چاہتا ہوں ..... خطاب بڑا مختصر تھا .... بڑا تھا .... بڑا تھا .... اجتماع بے پناہ تھا .... اق ل سے لے کر تک ہماری مخلوق کی رومیں جمع تھیں۔ خطاب ولفظی تھا۔

رب فرمايا: .... أَكُسْتُ بِرَبِّكُمْ

آ دازآ ئی بلی حضور سلی الله علیه وسلم سے من کرساری دنیانے شور مجادیا۔ بللی، بللی بس جب محمع سے آ دازآ ئی بللی رب نے کہا جاؤ جلسہ ختم۔

یا اللہ تعالیٰ کوئی اور حکم ....فرمایا..... جلسہ ختم .....محفل اختیام پذیریہوگئی ہے ہیہ تو حید کا جلسہ تھا.... تو حید کی بات دولفظی اورمختصر ہے۔

ميلا د كانفرنس:

پھرائی عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے اک اور جلسہ منعقد کیا۔ جس کا ڈکر اس آیت کریمہ میں ہے:

آ جائے۔فرشتوں کی ڈیوٹی لگ گئی فرشتے پہرے دار بن کر کھڑے ہوگئے۔ جو رسول اور نبی آتا اسے پوچھا جاتا جناب آپ کو دعوت نامہ پہنچا ہے۔ وہ فرماتے ہاں ……بس پھرآپ تشریف لائیں ……آپ کے لیے مخصوص سیٹیں لگیں ہیں

....عام لوگول کوآنے کی اجازت نہیں صرف خاص لوگ آئیں ..... یا کوگ ہی آگیں۔ آئیں۔

پیاری اسلامی بہبو!

اس دن سے ریت پڑگی کی کھنل میلادیں پاک پاک لوگ آتے ہیں ۔....فاص فاص لوگ آتے ہیں ۔....فاص کا نادانوں سے کہہ دیا کرو! تہمیں فرشتے آنے ہی نہیں دیتے کفل میلاد میں فرشتے آنے ہی نہیں دیتے کفل میلاد میں فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، گندے لوگون کو آپھے نہیں آنے دیتے ۔۔۔۔۔کی نہی فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، گندے لوگون کو آپھے نہیں آنے دیتے ۔۔۔۔۔کی نہی کہ بہانے اسے بھا دیا جاتا ہے ۔۔۔۔۔کیونکہ محفل میلاد فاصوں کے لیے ہوتی ہے، نبی آئے ۔۔۔۔۔ رسول آئے ۔۔۔۔۔ پیغمبر آئے ۔۔۔۔ جب فاصوں کا مجمع اکٹھا ہوگیا تو پھر سنویار کی آمد کے جلے کے لیے رب نے کتنا اہتما م فرمایا۔ فرشتوں کو جلسہ میلاد کا رضا کار بنایا۔ محبت کی واردیاں پہنا کیں ۔۔۔۔عظمت رسالت کے علم اہرائے ۔۔۔۔۔ چاروں طرف خوشبوکا چھڑکا کو ہوا۔۔۔۔ اسٹی بچھایا گیا۔خصوصی اہتما م فرمایا گیا۔۔۔۔۔ میں بٹیا کیا۔۔خصوصی بنایا گیا۔۔۔۔۔ میں بٹیاء کو سامعین میں بٹھایا گیا اور مجبوب کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔۔۔۔۔ میں مجلس بن کے خطاب فرمایا گیا۔۔۔۔۔ میں بٹیا گیا اور مجبوب کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔۔۔۔۔ مجلس بن کے خطاب فرمایا گیا۔

بیاری اسلامی بهنو!

ارداح عالم میں جب میلاد کا جلسہ ہونے لگا تو حضرت خواجہ میر خسر و دھلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ چھپا کے بیمنظرد کیجد ہے تھے۔۔۔۔ان کو وجد آگیا۔۔۔۔ان کی روح جھوم اٹھی ک

تمی دانم چه منزل بود شب جائے که من بودم بہر سو رقص بودشب جائے که من بودم فدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے که من بودم

میر خسر و کہتے ہیں میں حجب کے یہ منظر دیکھ راتھا ..... بڑی سجاوٹ تھی ، بڑی بناوٹ تھی ..... نفحات بڑھ رہے تھے جبل بناوٹ تھی ..... فوات بڑھ رہے تھے جبل پہل تھی ..... فوات کے ماحول معطرتھا ..... فرشتوں کو بزم میلا دکا رضا کار بنایا گیا تھا .... فرشتوں کو بزم میلا دکا رضا کار بنایا گیا تھا .... نبیوں کے لیے خصوصی نشستیں لگیں تھیں ، اسٹیج ہجا ہوا تھا . ... صدارت خدا کرر با تھا اور مہمانِ خصوصی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم بن کے بیٹھے تھے۔

# الله تعالى كاخطاب:

بيارى اسلامى بهنو!

قرآن سنارہی ہوں جب سب نبی بیٹھ گئے اب اللہ تعالیٰ نے خطاب شروع کیا۔ آج اس محفل میں خطاب شروع کیا۔ آج اس محفل میں خطاب صرف میرا ہوگا۔ صدارت بھی میری ہوگی۔ اعلان بھی میں کروں گا۔ تقریر بھی میری ہوگی اور دہ بھی لبی ہوگی۔

اب سنوجلسه میلا دمیں خدا خطاب کرریا ہے۔ تریب میرومیٹر درین میں میں میں

لَمَآ النَّيْنَكُمْ مِنْ كِتنْ وَحِكْمَةٍ

اے انبیاء ومرسلین سنو! میں تمہارا خدا ہوں .....میرا پروگرام یہ ہے کہ میں اک دنیا بناؤں گا ..... آسان بناؤں گا .... زمین بناؤں گا .... جیا ندسورج حکم گاؤں گا ..... رشنی پھیلاؤں گا ..... کا گات پر گھاس اگاؤں گا ..... بیانی کے دریا بہاؤں گا ..... کا گنات کے اندر بناوٹ اور سجاوٹ کروں گا ..... یانی کے درمیان بہاؤں گا ..... کا گنات کے اندر بناوٹ اور سجاوٹ در سجاوٹ

کروں گا۔۔۔۔۔ پھر کا نتات اپ محبوب کے لیے سجاؤں گا۔ اس محبوب ک آمد سے پہلے تہمیں اس برم میلا دکا ختظم بناؤں گا۔۔۔۔۔اے نبیو! تم باری باری جانا ۔۔۔۔۔ جا کرمیرے محبوب کی محفل میلا دکا انتظام کرنا ۔۔۔۔ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا۔۔۔۔۔ وہ دنیا میرے محبوب کی برم ہوگی۔۔۔۔ تم اپنی ابنی کتاب بھی لے جانا ۔۔۔۔۔ ہمر پیغام میں میرے نبی کا اعلان فرمانا۔ ہمر کتاب میں میرے نبی کا وظیفہ لوگوں کوسنانا۔

لَمَآ النَّيْتُكُمْ مِنْ كِتْ وَ حِكْمَةٍ

تم دنیا میں جاؤے۔۔۔۔ میں تہمیں کتابیں بھی دوں گا۔۔۔۔۔ حکمت بھی دوں گا۔۔۔۔۔ کا اعلان کرنا۔۔۔۔۔ ہول ہونے کا اعلان کرنا۔۔۔۔۔ ہم جاکے اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنا۔۔۔۔۔ کتابوں کے اعلان کرنا۔۔۔۔۔ کتابوں کے اعلان کرنا۔۔۔۔ کتابوں کے ضا بطے منوانا۔۔۔۔ کتابوں کے ضا بطے منوانا۔۔۔۔ شریعتیں دینا۔۔۔۔۔ قانون دینا۔۔۔۔ میری تو حید کا سبق سکھاناتم سب کومیں باری باری جیجوں گا۔

# جب بيرني آئے:

عین اس وقت جب تہاری رسالتوں کے پھر ریا ہے اہرا رہے ہوں عین اس وقت جب تم نبوت وقت جب تم نبوت کے خوں ۔۔۔۔۔ عین اس وقت جب تم نبوت کے خوں ۔۔۔۔ عین اس وقت جب تم نبوت کے خوں رہے ہوں ۔۔۔ عین اس وقت جب تم نبوت کے خوں ، عین اس وقت جب تمہارے خوں کے خوں ، عین اس وقت جب تمہارے خام کے ڈکے فاخ رہے ہوں ۔ تمہاری عظمتوں کے سکے چل رہے ہوں ۔ تمہاری عظمتوں کے سکے چل رہے ہوں۔۔ تمہاری عظمتوں کے سکے چل میں ہے تمہان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کو در میں در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کو در کیمان سکے کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کو در کیمان سکے کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان سکے کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان سکے کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کو در کیمان سکے کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کو در کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔ اس کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ اس کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔ کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔۔ کیمان بنا کیمان بنا کر یٹھایا ہے ۔۔۔ کیمان بنا کیمان بنا

ا بی عظمتون سمیت دنیا میں موجود ہوگے۔ اگرتم میں سے کسی کے دور میں یہ آگیا جست آء کے میں ہے گا۔ اسے دیکھو! میں فدا ہو کراعلان کہ تاہوں ، تم سارا جمع ادھرد کھو۔ ۔۔۔ پھریہ آئے گا۔ مرتا ہوں ، تم سارا جمع ادھرد کھو۔۔۔۔ پھریہ آئے گا۔ مصدقی لِمَا مَعَکُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَصَدِق لِمَا مَعَکُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَصَدِق لِمَا مَعَکُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَصَدِق لِمَا مَعَکُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَعَدُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَعَدُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ مَعَدُمُ لَتُؤْمِنُنَ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

آ دم صفی الله
نوح بنی الله
ابراجیم خلیل الله
اساعیل ذیج الله
موی کلیم الله
عیسی روح الله

لَا إِلْهُ إِلَّالَةُ اللهُ لَا اللهُ الل

الوك تمهار ك كلى يؤهد بهول كرجب بدآ جائم سار كل كركبنا: لا الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ

بیاری اسلامی بینو!

مجمع انبیاء میں خدا کا خطاب ہور ہاہے۔اے انبیاء ومرسلین جب بیآ گیا تم جآ ء کم تمہارے کلے منسوخ .... تمہاری شریعتیں کینسل . ... تمہارے جھنڈ ہے سرگوں ہو جائیں گے ..... دیکھنا تختول سے بنچاتر آنا ....اسے سلامی وینا ... بمہاری کتابیں شعب .... تمہارے سکے بند .... تمہارے کلے فتم .... بھراس کے نام کے ڈیجیس گے .... بھرتمہارا کام اس کا کلمہ پڑھنا ہے .... بھرتمہارا کام اے سلام وینا ہے بھرتم سارے مل کراس کا استقبال کرنا .... بیقر آن ہے اور خدا کا خطاب اور اللہ تعالیٰ کے لفظ کیا ہیں :

لَتُؤْمِنْنَ بِهِ

تم ضرور بالضروراس برايمان لانا

وَلَتُنْصُرُنَّهُ لام قسم اور نون تاكيده وه بهي ثقيله

( جَلِي الْيَقِينِ مِل:16 )

نبیو! رسولو! ضرور بالضرور بیستا کید در تا کید .....تم اس برایمان لا نا اوراس کی مدد بھی کرنا۔

پیاری اسلامی بهنو!

ذراتصور میں کھوجاؤ۔۔۔۔۔اپنی روح کو عالم میثاق میں لے جاؤ۔۔۔۔۔تصور کر وحضور مہمان خصوصی بنیں بین ۔۔۔۔۔اللہ تعالی تقریر کرر ہاہے۔۔۔۔۔انبیاء کا مجمع ہے خدا کہتا ہے نبیو!اس پرایمان لا نااوراس کی مدد کرنا۔

الله تعالی محفل میں خطاب بھی فرمار ہاہے اور عقا کداہل سنت کوتو ثیق بھی فرمار ہا ہے اور عقا کداہل سنت کوتو ثیق بھی فرمار ہا ہے ، انبیاء کوفرما تا ہے کہ جب میرا بیمجوج تشریف لائے تو اس پر ایمان لانا .....تو آ پ کا کیا خیال ہے نبی حضور پر ایمان لائے ہوں گے یا نبیں؟ ضرور لائے ہوں گے ۔ شک کی تو گنج اکش نبیس کیونکہ تھم خدا کا ہے۔

چنانچہ احادیث سے ثابت ہے کہ معراج کی رات سار ہے نبی مسجد اقصیٰ میں استقبال کرنے آئے تھے ....۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ....۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا ....۔ سب ایمان لائے ....۔ اب میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھتی ہوں کہ ایمان زندوں کا معتبر ہے۔ مُر دے کا ایمان زندوں کا معتبر ہے۔ مُر دے کا ایمان زندوں کا معتبر ہے۔ مُر دے کا ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک شخص زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا جو اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا ہوں۔ کیا مرنے کے بعد ایمان لانا ہوں۔ کیا مرنے کے بین یا لکل نہیں۔

الله تعالیٰ کوعلم تھا کہ جب میرایہ آخری محبوب دنیا میں تشریف لائے گا توعیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی قبروں میں ہوں گے۔وفات یا چکے ہوں گے۔اس کے بادجوداللہ تعالیٰ فرما تاہے:

نبیو! خواہ تم قبروں میں ہو مجھے علم ہے کہ تم وفات پا چکے ہو گے کیکن جب یہ آئے تم سب اس پر ایمان لا نا مسئلہ یہ بتار ہا ہے کہ مُر دوں کا ایمان لا نا قبول نہیں اور نبی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا نمیں گے ۔۔۔۔۔ان کا ایمان لا نا قبول ہے۔

معلوم بوا!

#### المدادِ انبياء:

الله تعالى فرماتا به: وَلَتَنْصُرُنَهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ ال

اے نبیو! رسولو! اس کی ضرور بصر ور مدد بھی کرنا۔ اے اکیا نہ چھوڑ دینا ماتھ ساتھ رہنا۔ اس کے زیر سایہ رہنا۔ اس کو طنے رہنا اس کے آس پاس رہنا۔ اس کی مدد کرتے رہنا۔ ہر دور میں نبی آت رہنا۔ ہر دور میں نبی آت رہنا۔ ہر دور میں نبی آت رہنا۔ ہر دور میں بنی آت رہنا۔ ہر دور میں بنی کر سکتی رہنی دلائل ہیں جوقر آن وحدیث کی روشنی میں بیش کر سکتی ہول ، سردست ایک اشارہ کرتا ہوں حضرت موی کلیم اللہ حضور صلی اللہ

علیہ وسلم کی مدد کے لیے چھٹے آسان پر پہنچے ..... جب ہمارے لیے پیاس نماز کا تخفہ آرہا تھا تو موی کلیم اللہ کہنے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف واپس جائیں۔

ان امتك لا تطيق ذالك (ميح بخارى كماب الملؤة الرقم: 342)

آب کی امت بے چاری معروف ہوگی۔ اتن نمازیں پڑھ نہیں سکے گی۔

پھتے تحفیف کراؤلاؤ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تھی اور ہماری بھی .....

یعنی مولی علیہ السلام مدد کرنے کے لیے وہاں گئے اوراس کے علاوہ مختلف مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے۔ مدد کرتے رہے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے۔ مدد کرتے رہے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے۔ مدد کرتے رہے مواقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے رہے۔ مدد کرتے رہے ہے۔ کونکہ اللہ تعالیٰ نے تھم ویا تھا: "مدد کرو"۔

اب ایک بات بتاتی ہوں: اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ جب میرابیہ آخری نبی تشریف لائے گایہ سب نبی ، رسول قبروں میں جانچکے ہوں گے۔

سیلم ہونے کے باوجود فرماتا ہے: جب میرامجوب آجائے وکشنے سُر وُنہ منہ مُم سارے مل کراس کی مدد کرنا دراصل اللہ تعالی بیے بتانا جا بتا تقالو کو! قبروں والے قبروں میں جا کے بھی مدد کر سکتے ہیں۔

پیاری اسلامی بہنو!

الله رب العزت كاخطاب كَتُوْمِنْ بِهِ وَكَتَنْصُونَهُ الله الله وَكَتَنْصُونَهُ الله وَكَتَنْ وَمِ وَكَتَنْ وَم في الله منا و صدقنا خدايابس فرمايا بين خطاب جارى ہوفت نه ويكوكتنا موكيا هي؟ يه ذكر مصطفے صلى الله عليه وسلم كى محفل ہے تى خاموش بينے بين دالله تعالى نے

خطاب فرماتے ہوئے پھر پوچھا:

ءَاَقُورُتُمْ: اے نبیو!جو کچھ میں نے تہمیں بتایا ہے جو کچھ میں نے تہمیں کہا ہے کیاتم اس کا اقرار کرتے ہو؟

وَ آخَذُتُمْ عَلَى ذَٰلِكُمْ اِصْرِى ۗ

بکا وعدہ کرتے ہو؟ عہد و بیان باندھتے ہو؟ اقر ارکرتے ہو؟ سارے نبی بیک زبان بولے!

قَالُوْ الْقُورُ نَاط

یااللہ تعالیٰ! ہم نے اقرار کرلیا یا اللہ تعالیٰ۔ بس خدا فرما تا ہے: نہیں ابھی بات ممل نہیں ہوئی۔

اے نبیو! رسولو! میرے محبوب کی آمد پراحترام کرنے .....استقبال کرنے .... تغظیم کرنے .....اس پرائیان لانے ... ..اس کی مدد کرنے اور اس کوسلامی دینے کائم نے اقرار کرلیا؟ میں اس بات کومزید پختہ کرنا چاہتا ہوں اس لیے:

فاشهدوا

اے نبیو!تم سارے ایک دوسرے کے گواہ ، وجاؤ۔

آ دم تو نوح کا گواه بن جا ....نوح تو آ دم کا گواه بن جا ....ابرا بیم تو اساعیل کا گواه بن جا .....اساعیل تو ابرا بیم کا گواه بن جا .....موی تو ذکریا کا گواه بن جا ذکریا تو موی کا گواه بن جا۔

فَاشْهَدُوْ ا .... تم ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ کہ تم محبوب کی آمد پرجشن مناؤ کے ۔۔۔۔۔۔ ایمان لاؤ کے ۔۔۔۔۔۔مددکرو کے ۔۔۔۔۔سایمان لاؤ کے کہ آمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پرجشن کی تیاریاں کریں گے۔ کوئی پیچھے نہیں رہے گا .۔۔۔ بڑھ چڑھ کر اللہ علیہ وسلم پرجشن کی تیاریاں کریں گے۔ کوئی پیچھے نہیں رہے گا ۔۔۔۔ بڑھ چڑھ کر اتا ہے: تم مب ایک دوسرے کے گواہ تیرے محبوب کوسلامی دیں گے۔اللہ تعالی فرما تا ہے: تم مب ایک دوسرے کے گواہ

بن گئے ....عرض کیاہاں باری تعالیٰ۔

فرمايااب سنو!

وَ آنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشَّهِدِيْنَ٥

میں تم سب کا گواہ بنیا ہونی میں بھی گواہ ہوں۔

بیاری اسلامی بهنو!

اتی عظیم اور جلیل تا کیدیں بھی ہیں۔

ا قرار بھی ہوگیا .....وعدے بھی ہو گئے .....گواہیاں بھی ہوگئیں۔اللہ نعالیٰ خود

بھی گواہ بن گیا۔

مگراللہ تعالیٰ کواپے محبوب کی عزت اتیٰ عزیز ہے۔ اس کا احتر ام اور استقبال اتناپسند ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کی سلی بین ہوئی ..... خطاب جاری ہے اور خدا کا لہجہ جلال آمیز ہوگیا ہے کہ ان لفظوں سے شدید تاہد میڈر مائی۔

فَمَنْ تَوَكَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ٥

اگر کسی نے میرے مجبوب کی آمد پر خنداندازی کی اگر منه پھیرا .....اگر شایانِ شان استقبال نه کیا .....اگر میرے مجبوب کی عظمتوں کے سامنے سرتسلیم فم نه کیا۔ اگر اس پرایمان نه لائے نه اگراس کی مدد نه کی اگر نبیو! رسولو! تم میں سے کوئی پھر گیا تو سنو! میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں بید نہ کہنا ہم نبی اور رسول ہیں ..... میں نبیوں کی لسٹ میں خدا ہو کے اعلان کرتا ہوں بید نہ کہنا ہم نبی اور رسول ہیں ..... مجھے کسی کی پروا میں شارت کروں گا۔ فاسقوں کی صف میں کھڑا کردوں گا..... مجھے کسی کی پروا مہیں ..... مجھے تو یار کی عزت جا ہے ۔

پیاری اسلامی بہنو!

خدا کی شم جب میں اس آیت کے بیآ خری لفظ پڑھتا ہوں توجیم کانپ جاتا ہے۔ڈرلگتاہے کہاگر حضور صلی اللہ علیہ دسلم کی آمداور میلا دیے سلسلے میں ہم سے کوتا ہی

ہوگئ تو بہتہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا کیا حشر کرے گا۔

اگرہم نے ولادت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے سامنے سرنہ جھکا یا ......اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہم نے شایانِ شان استقبال نہ کیا تو وہ خدا جو نبیوں کواتے سخت لہجے میں خطاب فرمار ہاہے وہ ہمارا کیا حال کرےگا۔

خداکہتا ہے آ دم تو بھی من .....نوح تو بھی من .....ابراہیم من موی کلیم من .....ابراہیم من موی کلیم من .....ابراہیم من .....فر میرے محبوب کی آ مد برتم نے کوئی کوتا ہی کی .....فلت کی .....ستی کی .....ستی کی ....ستی کی .... صحیح طور پرمیرے محبوب کی آ مد کا احتر ام نہ کیا ..... میں تمہارے نام انبیاء کی لسٹ ہے نکال کے تم کوفاسقوں کی صف میں شامل کروں گا۔ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ، مجھے تو یار کی عزیہ ہے۔

پیاری اسلامی بهنو!

یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انہیا ، معصوم عن الخطاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایس عصمت عطافر مائی ہے کہ ان سے احکام الہید کا تھم عدولی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ نہ وہ نقض میثاق کر سکتے ہیں اور نہ عبد شکنی کر سکتے ہیں۔ نہ وہ وعد ہے ہے بھر نے والے ہیں نہ وہ آ مدمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتے ہیں .... نہ وہ عظمت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر سکتے ہیں تو علیہ وسلم کا انکار کر سکتے ہیں تہد بھر انداز ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے نبیوں سے تہدید آ میز انداز ہیں۔

فَسَمَنَ تَوَكَّى بَعُدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَلْسِقُونَ ٥ كِول فرمايا؟ اس كَى كِي صمت ہے۔

اس طرز كلام كى حكمت:

حكمت يهى مجھ ميں آئى ہے كہ بظاہر خطاب تو انبياء سے ہے اور اللہ تعالیٰ بھی

ا بے علم ازل سے جانتا تھا کہ نبیوں میں وعدے سے کوئی پھرنے والانہیں ہے۔ پھرنے والے اورلوگ ہوں گے۔جوعظمت میلا دے منکر ہوں گے۔

اس کوایک مثال کے ذریعے یوں سمجھیں کے قل مند ماں کی بیاہ داست ہو کہ گھر میلومعاملہ سمجھانے کے لیے براہ راست بہو
کہ گھر میں جب نئی بہوآ ئے تو کوئی بھی گھر بلومعاملہ سمجھانے کے لیے براہ راست بہو
کونہیں کہتی بلکہ اپنی بیٹی کو کہتی ہے تھے ابھی کام کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔۔۔۔۔اگر تھے
دھویا جاتا ہے۔۔۔۔۔آٹایوں گوندھا جاتا ہے۔۔۔۔فلاں کام یوں کیا جاتا ہے۔۔۔۔۔اگر تھے
سمجھ نہ آئی تو میں گھر سے نکال دوں گی ، ڈائٹی اپنی بیٹی کو ہے حالانکہ بیٹی کو ڈائٹیا نہیں
بلکہ بہوکو چنلا ناہوتا ہے۔

پیاری اسلامی بهنو!

الله تعالیٰ کوعلم ہے کہ نبی رسول تو میرے پیارے ہیں ..... یہ تو وعدے سے پھرنے والے نہیں۔ بظاہر تہدید انبیاء کوخر مارہے مگر مقصد کسی اور کوڈ انٹیا ہے۔ سمجھا تا کسی اور کو ڈ انٹیا ہے۔ سمجھا تا کسی اور کو جاورا گرکہوتو میں کھل کے بات کہد دوں کہ بات میں بھھ آرہے ہے کہ الله تعالیٰ

سناتا نبیون کو ہے . سمجھاتا وہابیوں کو ہے .

منكرو!

اب بھی کوئی منکر نہ سمجھے تو اے اللہ تعالی سمجھے ..... ہمیں تو تھم ہے کہ جب تیرے محبوب کی آمد کا اعلان ہو ۔.... تم قربان ہوجاؤ ..... جشن منا ناسلام پڑھنا ..... تیاریاں کرنا ..... کرنا ..... کرنا ۔.... کرنا ۔... کرنا ۔... کرنا ۔... کرنا ۔... کرنا ۔... کوئکہ محبوباں وے جلوے اگے اساں غلامی چائی مجوباں وے جلوے اگے اساں غلامی چائی ۔ لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہتم میلاد کیوں مناتے ہو؟ .... جلوس کیوں بناتے ہو؟ .... جلوس کیوں بناتے ہو؟

نعرے کیوں لگاتے ہو؟ جھنڈیاں کیوں لگاتے ہو؟ قبقے کیوں جگمگاتے ہو؟ نبی کی آمد کااعلان کیوں کرتے ہو؟ مال کیوں خرچ کرتے ہو؟ درود وسلام کیوں پڑھتے ہو؟ ہم بزبان حال یوں کہتے ہیں:

کے پروانے نول پچھیا تینوں سڑکے کی لبدا اوے ہے سمجھا جمال یار دی خاطر اوے کے آئینا اللہ البلاغ المبین و مَا عَلَیْنَا اللهٔ البلاغ المبین و مَا عَلَیْنَا اللهٔ البلاغ المبین

4444

# چوهمی تقریر:

# ظهور كمالات نبوت بعداز ولادت

امًا بَعُدُ إِفَاعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنُ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوفْ رَّحِيمٌ ٥ (الوبه: 128)

صَدَقَ اللهُ مَوْلانا الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بِيَارِي اللهُ مَوْلهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بِيارِي اللهُ مِهْ اللهُ مَوْلاً الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بِيارِي اللهُ مِهْ إِ

سرورعالم .....نورجسم ..... قائے آدم و نبی آدم ..... الله تعالی کے مجبوب ..... طالب مطلوب العیوب ..... منزة عن النقائض العیوب ..... مرور کا نات ..... فلاصة موجودات حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه و کا کنات ..... فلاصة موجودات حضرت محمد مصطفے صلی الله علیه و کا و ولات طیبه کے موابعد موضوع پرقبل ازیں بیان ہو چکا ہے۔ بسحہ دہ تعالیٰ آج ولا دت طیبہ کے معا بعد

جوع ائبات قدرت اور کمالات نبوت ظاہر ہوئے۔ان کے متعلق کتب احادیث وسیر کی رفتی میں چند مسائل وفضائل بیش خدمت ہیں۔اللّٰدرب العزت حق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

حضور صلی الله علیه و سلم کی و لا دت طیبه کا پہلا کمال بیظ اہر ہوا ۔۔۔ کہ ولا دت انور چیکے ۔۔۔۔۔ روشنیاں ہوئیں ۔۔۔۔ خوشہوئیں بھیل گئیں ۔۔۔۔۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کمالات جو ولا دت مبارکہ کے معا بعد ظاہر ہوئے۔ وہ خصائص الکبری ، مدرج اللہ ت، الوفاء سیرت حلبیہ میں بیان کر دہ مختلف روایات کو جمع کر کے ایک جملے میں اللہ وت، الوفاء سیرت حلبیہ میں بیان کر دہ مختلف روایات کو جمع کر کے ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

ولد الحبيب مختون و مطيب و مكمول و مقطوع الشرة ٥ يعنى جب حضور صلى الله عليه وسلم كى ولادت بموئى تو آپ مختون (ختنه شده) تقيي جسم خوشبودار .....آئكيس سرمگيس اورناف بريده تقير ان كمالات پرعلاء ومحدثين امت نے اپنے ذوق ومحبت بھرے الفاظ ميں جو اظہار فرمایا ہے وہ بول ہے كہ

ختندشدہ پیدا ہونا ..... یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے .... اور اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بید کمال اس لیے ظاہر فر مایا تاکہ پہنے چل جائے ..... کہ نبی اپنے آٹار ولادت اور انداز ولادت میں عام آ دمیوں سے بالکل جدا ہوتا ہے ..... یہ مقام ولادت ہے کہ جس طرح مام نبی بیدا ہوتے ہیں ....اس طرح نبی بیدا نہیں ہوا کرتے بد منام نبی بیدا ہوتے ہیں ....اس طرح نبی بیدا نہیں ہوا کرتے بد کہ دہ مختون بیدا ہوئے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے جو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:

منكراتى على ربى انى ولدت مختوما ولم جير احد سواتى (السيرة النوية النام الكثير ، جزاد ل، جامع الاحاديث للسيطى تم الحديث 24302)

الله رب العزت كنزديك ميرى عزت وكرامت ميں ہے ايك امربه بھى ہے كہ ميں ختنه شدہ بيدا ہوا اور ميرى شرمگاہ كوكسى نے ندديكھا۔ بيارى اسلامى بہنو!

بونت ولادت نی کریم صلی الله علیه وسلم کاجسم مبارک خوشبودار تھا.....ولادت ہوئی تو خوشبودار تھا.....ولادت ہوئی تو خوشبودگانے کی ضرورت نہ تھی....۔ حضور صلی الله علیه وسلم کی پھوپھی حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی ولادت کے معا بعد میں سفیہ رضی الله تعالی عنها فرماتی ہیں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کی ولادت کے معا بعد میں نے چاہا .....که سرمه ڈالوں خوشبولگاؤں .....غسل دلاؤں تو ہا تف غیب سے آواز آئی۔

صفیہ رہے دو سبہ م نے سرمہ فی ال کر سیخوشبولگا کراور عسل کرا کر بھیجا ہے۔ (سبحان اللہ)

بے شاخلیق:

پیاری اسلامی بہنو!

اس مسئلہ سے آپ ہا سانی اس نتیج پر پہنچ سکتے ہیں .....کہ نبی اپنے اندازِ ولا دت اور اندازِ تخلیق میں بھی ہماری طرح نہیں ہوتا اس مسئلہ کی وضاحت اور تائید کے لیے میں آپ کے سامنے نص قرآئی پیش کرتا ہوں۔ جس سے آپ اس نتیج پر پہنچیں گرتا ہوں۔ جس سے آپ اس نتیج پر پہنچیں گرتا ہوں۔ جس سے آپ اس نتیج پر پہنچیں گے کہ نبی کی تخلیق بھی بے اور ولا دت بھی۔

ارشادبارى تعالى ہے:

إِنَّمَاۤ أَمُرُهُۚ إِذَآ أَرَادَ شَيْئًا أَنُ يَّقُولَ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ٥ (يُين:82) لِعِنَ اللّدرب العزت جب كى چيز كاپيدا كرنا جا ہتا ہے، بنانا جا ہتا ہے تو

د رہیں گئی اس کے بنانے اور پیدا کرنے کا انداز اور طریقہ بیہ ہے کہ وہ

کہتاہے

فَيَكُونُ

تووہ شے ہوجاتی ہے

بيالله تعالى كا قانون ہے كہ جس مشےكوبنایا كن كہدكر بنادیا۔

رب نے کن کہا:

ز مین و آسان بن گئے

بہاڑو دریابن گئے

كن كيا:

جشماہل پڑے

جا ندجيكنے لگا

نوری بن گئے

خاکی بن گئتے

الله تعالی نے شخن کہا:

حیوان بن گئے

و کی بن شکئے

قطب بن سخيح

عارف بن صحيح

كُنْ كَهَا:

اميربن تحتيح

بادشاہ بن گئے

سمندربن سکئے

ستارے <u>و مکنے لگہ</u>

تاری بن گئے

افلا کی بن گئے

انسان بن کیے

٠ غوث بن گئے

ابدال بن گئے

صحالی بن گئے

وز برین گئے کجکلاہ بن گئے

جنت و دوزخ بن گئے عرش و فرش بن گئے گئے اور قلم بن گئے لوح و قلم بن گئے ساک۔ و شمک بن گئے ساک۔ و شمک بن گئے افلاک وفلک بن گئے افلاک وفلک بن گئے

لیکن جب نبی کو بنانے کی باری آتی ..... نوخدانے کے سن نہیں کہہ کر بنایا بلکہ اللہ نعالی فرما تا ہے:

لَمِمَا خَلَقْتُ بِيَدِّى (ص:75)

میں نے آ دم کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ (سجان اللہ) اس آ یت قرآ نی کو پیش نظر کھیں کہ جب آ دم علیہ لاسلام کو بنانے کی باری آئی ۔۔۔۔۔ تو اللہ تعالی نے مٹی منگوائی ۔۔۔۔۔ اس میسی آ ب رحمت ملایا ۔۔۔۔۔ اس کواپنے قدرت کے ہاتھوں سے گوندھا ۔۔۔۔ کہ ما یلیق بشانه پھردست قدرت سے آ دم علیہ السلام کاجسم تیار فرمایا ۔۔۔۔ وَ مَعلیہ السلام میں تیار فرمایا ۔۔۔۔ وَ مَعلیہ السلام میں از فرمایا ۔۔۔۔ وَ مَعلیہ اللہ اللہ میں کا تاج پہنایا ۔۔۔۔ بنی کی شان مخلیق بھی جا و نبی عام انسانوں کی طرح کیسے ہوسکتا ہے؟

منال اور ولادت بھی نہی کی تخلیق بھی بے مثال اور وفات بھی تورانیت بھی ہے مثال اور وفات بھی نورانیت بھی ہے مثال اور وفات بھی نورانیت بھی ہے مثال اور وفات بھی نورانیت بھی ہے مثال اور بشریت بھی

كعبه جهك گيا:

پیاری اسلامی بهنو!

جب حضور پرنورسلی الله علیه وسلم کی ولا دست طبیبہ ہوئی تو محراب کعبہ حضور سلی الله علیہ وسلم کی طرف جھک کرسجدے کرنے لگا۔ تاریخ الخبیس اور حاشیہ سیرت حلبیہ کے

والے سے ایک روایت پیش فدمت ہے۔ حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب بوقت سے طواف کعبہ میں مصروف ہیں .....کیا دیکھا کہ کعبہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے .... کعبہ جھکا .....اوردیکھتے ہی دیکھتے زمین بوس ہوگیا .....زمین ہے لگ گیا آپ پر ہیبت چھا گئی ..... چیچے ہٹ گئے ..... چیرت اور سکتہ طاری ہوگیا .... سوچا کیا کعبہ کر ہڑا ہوگیا ..... کعبہ کھٹے ہی دیکھتے کعبہ پھر کھڑا ہوگیا ..... کعبہ کعبہ جھکا بھرا تھا میں جھکا کی اٹھا .... بھر جھک کرا تھا .... پھر اٹھ کر جھکا .... بہلے جھکا پھرا تھا ... کعبہ نے مقام ابراہیم کی طرف محدہ کیا۔ بیاری اسلامی بہنو!

کعبہ سے مقام ابراہیم کی سمت حضور کا گھرتھا، .... جہاں حضور اکرم صلی التدعدیہ وسلم کی ولا دت طیبہ ہوئی تھی ..... یہ منظر دیکھ کر حضرت عبدالمطلب کے جسم پر کیکی طاری ہوگئی ..... یا اللہ کیا ماجرا ہے .....؟ یہ عجیب منظر کیا ہے .....؟ تصویر چیرت بن کر کھڑے تھے .....؟ تصویر چیرت بن کر کھڑے تھے ..... یکا کی کعبہ کے پردوں سے آ واز آئی ۔فنودی من است ار الکعبہ قسس کعبہ کے پردوں سے آ واز آئی ۔فنودی من است ار الکعبہ قسس کعبہ کے پردوں سے آ واز آئی ۔

عبدالمطلب خیران ہو ..... ساری دنیا کا میں کعبہ ہوں ... دنیا میری طرف سخد کرتی ہے۔ ہوں ... دنیا میری طرف سخد کرتی ہے۔ .... میں اس سخد کے کرتی ہے۔ .... میں اس کو بحدہ کرر ہا ہوں۔

# سجده صرف خدا كيلئة:

بیاری اسلامی بهنو!

بیمسئلہ ذہن نظین رکھیں کہ مجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کعبہ کو مجدہ مہمیں کہ مجدہ صرف خدا کے لیے ہوتا ہے۔ ہم کعبہ کو مجدہ نہیں کرتے ہیں۔ کعبہ نہیں کرتے ہیں۔ کعبہ نے مسلم سے مسلم سے مسلم سے مصوصلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم سے مصوصلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم سے مصوصلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم سے مس

پقرول پر شریعت نافذ نہیں ہوتی درختوں پہ شریعت نافذ نہیں ہوتی جانوروں پر شریعت یافذ نہیں ہوتی مجانوروں پر شریعت یافذ نہیں ہوتی محبون و جذوب پر شویعت نافذ نہیں ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی افذنہیں ہوتی

غیراللہ کو مجدہ شریعت محمد بید میں حرام ہے ......گران کے لیے جوعقل وشعور رکھتے ہیں ..... ان پر کوئی فتوی نہیں یہی احادیث و بین .....ان پر کوئی فتوی نہیں یہی احادیث و روایات صحیحاں بات پر شاہد ہیں .....کہ

پھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کئے درختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کئے جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کئے کعبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کئے کیوں کئے ۔۔۔۔۔اس لیے کہ ان میں نہ عقل ہے ۔۔۔۔۔ نہ شعور ۔۔۔۔۔ اور نہ ہی بیہ احکامات شریعت کے مؤلف ہیں ۔۔۔۔ عاشقانی جمال مصطفے علیہ التحیۃ والثناء جب

جذبات عشق معلوب ہوجاتے تو وہ بھی بیتمنا کرتے ہیں کہ کاش ہم بھی عقل وشعور ے نابلد ہوتے .... محبون ومجذوب ہوتے .... جس کو جائے تحدے کرتے ۔ کوئی ہم سے بیرتونہ پوچھتا کہ کیا کررہے ہو ....کوئی فتوے تو نہ لگا تا کہ س کو مجدہ کررہے ہو

> اعلى حضرت امام احمد رضاخان محدث بريكوى رحمة الله عليه جو مجد دملت مجھی اور ماحی بدعت بھی اورعظيم المرتبت بهحى اورعاشق مصطفيح بحفي

امام اہل سنت بھی ہیں عا می سنت بھی ہیں جليل الق*د*رنقه پيه نجمي بي واصف شاو حدی بھی ہیں

مكرايك مقام ابيها بهي آيا كه عشق مصطفي الله عليه وسلم كايون غلبه بوا....كه عشق کے ہاتھوں مجبور ہوکر بکارا تھے۔

اے ذوق دل اگر بیہ سجدہ ان کو روا تبیں اجھا وہ سجدہ سیجئے کہ سر کو خبر ہی نہ ہو اور جب بارگاہ نبوی میں حاضری کی سعادت ملی ....گذبدخضریٰ کے نظارے و تیجے ... سنہری جالیوں کے حیکارے وکھے ... جذبات عشق کا وفور دیکھا . كمالات مصطفيٰ ملى الله عليه وتملم كاحضور موا.... بتو مجل كن اور يول كبار پیش نظر وہ تو بہار تحدیکو دل ہے یے قرار رو کئے سر کو رو کئے ماں میں امتحان ہے حيور كر بندهُ عشق بنا بهي وسيكهو! اجھا ہے دل کے یاس رہے یاسبانِ عقل لیکن تمہمی مجھی اسے تنہا بھی حیصوڑ دے

آ دم برمرمطلب!

حضور کی ولا دت کے دفت حوروغلماں مبار کبادیاں دے رہے تھے۔ انبیاؤ ملائکہ سلام پڑر ہے تھے۔ سکتے حضور کو سجدہ کیا ۔۔۔۔۔ جس کی منظر کشی اعلیٰ حضرت محدت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیل

جن کے سجدے کو محراب کعبہ بھی ان بھوؤں کی لطافت یہ لاکھوں سلام

پیاری اسلامی بهنو!

سیمسکلہ بھی ذہن شین رکھیں کہ عام انسان جب پیدا ہوتا ہے تو رویتے ہور بے
آتا ہے ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے خواہ عالم ہو یا جابل ،امیر ہو یا فقیر ' سبادشا
ہو یا گدا سسوقت پیدائش روتا ہے سسبگر میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا کمال سیہ
کہ جبآ پ کی ولا دت ہو کی تو آپ رو بے نہیں بلکہ چبرہ انور پر بشاشت تھی اور مسکرا
رہے تھے۔ بچہ پیدا ہوتے وقت کیوں روتا ہے؟ اس کا فلفہ کیا ہے صرف ایک بات
بیش خدمت ہے۔

تواب ذراغور کریں!

ہر بچہ پیدا ہوتے دفت روتا ہے .... جب میرا نبی تشریف لایا تو مسکراتا ہوا کیونکہ شیطان نبی کے قریب آئی نبیل سکتا۔علامہ احمد زبنی وحلان السیر ت النبوت جلداق ل میں رقم طراز بیں کہ شیطان نے جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے

#### کی کوشش کی تو

بعث الله جبرئیل فر کضه به جله رکضهٔ وقع بعدن و جبرائیل نے اپنے پاؤں سے تھوکر مار کر شیطان کو دورعدن کی پہاڑیوں میں بھینک دیا۔

معلوم ہوا ہرانسان جب بیدا ہوتا ہے تو شیطان اس پرمسلط ہوتا ہے لیکن جب نبی کی ولا دت ہوتی ہے ..... تو شیطان قریب نہیں آسکتا۔

لہٰذا نبی ہر شم کے شیطانی اثرات سے محفوظ ہوتا ہے اگر وہ لوگ جن پر بیدائش شیطان مسلط ہوتا ہے اگر وہ نبی کی ذات ِ عالی وقار سے مقابلہ کریں تو وہ کتنی برسی ستم ظریفی ہے۔

بیاری اسلامی بهنو!

اولاً شیطان نبی کے قریب آتا ہی نہیں اور اگر بغرض مجال آجائے تو شیطان رہتا نہیں ....اس کی ایک مثال حدیث نبوی ہے پیش کرر ہی ہوں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه ہے روایت کرتے ہیں کہ ایک و فعہ صحابہ کا حجمطر مت تھا ۔۔۔۔ آ فآب نبوت جلوہ گرتھا ۔۔۔۔۔ صحابہ دیدار مصطفے ہے نگا ہوں کی پیاس مجھطر مت تھا ۔۔۔۔ آ فآب نبوت جلوہ گرتھا ۔۔۔۔۔ صحابہ دیدار مصطفے ہے نگا ہوں کی پیاس بجھا رہے تھے ۔۔۔۔۔ آ پ نے فرمایا: تم ہے بچھا رہے تھے ۔۔۔۔۔ آ پ نے فرمایا: تم ہے کوئی محص ایسانہیں کہ جس کے ساتھ:

قرینه من المجن و قرین من الملائکة ٥ (معنوة رقم الدین ٥٥)

ایک ہم زادجن اور ایک ہم زادفر شند نہ بنایا گیا ہوجب بچہ بیڈ اہوتا ہے تو شیطان (ہمزاد) اس کو چھیٹرتا ہے اور تنگ کرتا ہے ۔۔۔ اس لیے بچہ روتا ہے ۔۔۔ تو صحابہ بڑے ادب سے عرض گزار ہوئے ۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ وسلم ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلم ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلم ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلم ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلام ہوتا ہے تو شیطان تنگ کرتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلام ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان شیک کرتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔ صحابہ اسلام ہر بچہ بیدا ہوتا ہے تو شیطان شیک کرتا ہے ۔۔۔۔۔ فرمایا: ہاں۔

نے پھرعرض کیا .....حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت کے وقت آپ کے باب بھی آپ کا قرین ہمزاد آیا تھا، سنو! میرے آقامسکرائے اورار شادفر مایا:

اتانی فلما رأنی اسلم

آيا تفاجب ال نے ميراجيره ديكھا تو كلمه پڙھ كرمسلمان ہو گيا (الثفاء،جلد 2)

جسم اطهرخوشبودار:

پیاری اسلامی بہنو!

جب نبی کریم صلی الله علیه وسلم کی ولادت ہوئی ..... تو بید کمال ظاہرہوا کہ آپ کا جب کا جب کا جب کا جب کا جب کا طہرخوشبودارتھا اس آپ کی والدہ ما جدہ سیدہ آ مندرضی الله دتعالی عنها بیان فر ماتی بیس کہ بیس کہ

ريحه يتطع كالمتك الاذفر (زرة في على الوابب، جاد: 4)

لیمی حضور کے جسم سے تروتازہ کستوری کی خوشبو کے حلنے بچوٹ رہے تھے اس پروہ حدیث شاہر ہے۔ جس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

ولاشمهت سكا و لا عتبرة اطيب من راتعة النبي صلى الله عليه و لا عليه و لا عبرة اطيب من راتعة النبي صلى الله عليه و سلم ( منكوة رقم الديث 5538)

ایعنی میں نے منتک اور عنر سے بھی وہ خوشبونہیں سنگھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آتی تھی۔

نضور سلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س ایسی خوشبودار تھی کہ آپ جنگلول سے گزرے

برین توسیودار ہو سے نبہاڑ خوشیودار ہو گئے

بہاڑوں سے گزرے ·

بازارخوشبودارهو گئے غارخوشبودارهو گئے گارانخوشبودارهو گئے گلیانخوشبودارهو گئیں

بازاروں ہے گزرے غاروں ہے گزرے گلیوں ہے گزرے

اور به خوشبو وقتی نه نهی بلکه سماری زندگی نرکارصلی الله علیه وسلم کاجسم مبارک خوشبو دارر با آپ کا پسینه مبارک بھی خوشبو دارتھا۔

(مشكوة رقم حديث:5539)

ایک ہفتہ کی روایت تو کتب میں موجود ہیں کیکن عاشق لوگ کہتے ہیں یہ خوشہو کیل آئی بھی غار حرامیں سوکھی جاسکتی ہے۔غار تو رمیں جانے والوں ہے اوچھو کھی آئی آئی بھی خار حرامیں سوکھی جاسکتی ہے۔غار تو رمیں جانے والوں سے اوچھو کھی ادھر سے ہواؤں کے ادھر سے ہواؤں کے حجو کے ۔۔۔دھر سے آئے ہیں ادھی سے گزر جاتے ہیں۔۔

وہ آئے بھی اور گئے بھی گر نظروں میں اب تک سائے رہے ہیں ہے جہ اس کے رہے ہیں ہے ہیں ہے جہ اس کے رہے ہیں ہے جہ جہ اس میں اب تک سائے رہے ہیں ہے جہ جہ جہ جہ اس میں ان خوشبوؤں کومسوں کرتے ہیں تو ایکارانھے آئے جمی مدینہ منورہ کی گلیول میں ان خوشبوؤں کومسوں کرتے ہیں تو ایکارانھے

بيرك

عرصہ ہوا طبیبہ کی گلیوں سے وہ گرمرے تھے اس وفت بھی گلیوں میں خوشبو ہے بیبنے کی اہل ایمان مدینہ منورہ کی گلیوں میں آج بھی وہ خوشبومسوس کرتے ہیں۔

(مدارج النبوت، جلداوّل)

وہ کشش محسوں کرتے ہیں ..... جو دوصد بیاں گزرنے کے بعد بھی وہ خوشبوختم نہیں ہوتی۔

بیاری اسلامی بهنو!

رب ذوالجلال کی شم! آج بھی جس خوش نصیب کوخواب میں چبرہ واضحیٰ کی زیارت کا شرف ملتا ہے وہ خوش نصیب یہی کہتے ہیں کہ جب ہم خواب سے بیدار ہوئے تو ہمارے کمرے میں خوشبوہی خوشبوتھی۔

جنت کی خاک ہے لہذاجیم نی خوشبود ار ہوتا ہے نبی کے بسم کی خاک ، چونکہ جنت کی مٹی بھی خوشبودار ہے صل اول سال سلم نمار ایسے ۔

حضور صلى الله عليه وسلم كابها التحده:

براری اسلامی بهنو!

آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ نعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے جومنظرد یکھاوہ بیرتھا:

فنظرت اليه فاذا هو ساجد قد رفع اقبعته ٥

(خصائص الكبرى، جلداة ل، انوار مجدبياز علامه اساعيل ببهاني)

میں نے دیکھا کہ وہ محبدہ کررہے ہیں۔

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کا کمال دیکھو .....که ولا دت کے فور أبعد سجدہ کیا. .... سر سجد ہے میں ہے اور دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں او پر کی طرف اٹھی ہوئی ہیں .....اور فرمار ہے ہیں:

اَشْهَدُ ..... لَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ وَسُولِ اللهِ ٥

سجده كي تعريف:

بیاری اسلامی بهنو!

یہ بات قابل غور ہے۔۔۔۔۔کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ مجدہ کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ کیا وہ مجدہ کرسکتا ہے۔۔۔۔ نہیں ۔۔۔۔ بچہ کیا جانے سجدہ کیا ہے؟ سجدے کے اصول کیا ہیں؟ سجدے کی شرا کط کیا ہیں؟ سجدے کے آداب کیا ہیں؟ سخدے کے آداب کیا ہیں؟ سنوسجدے کی تعریف!

وقع البجبهة والانف واليسديس ولسلركبتين والرو لين على الارضo

سجدہ بیہ ہے کہ ..... ماتھا ..... تاک ..... دونوں ہاتھ ..... دونوں گھٹنے ..
اور دونوں یاؤں کی انگلیاں زمین پرلگ جائیں۔ تواسلامی بہنو!

یہ ہے بحدہ مستجدہ کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ بچوں کا کھیل نہیں۔ستر سال کے بوڑھے نمازیوں کو بھی تک بحدہ کرنے کا طریقہ نہیں آیا۔ بڑے بڑے نیک اور پارسالوگ سے معرف نہیں کہ بین کر سکتے سجدہ سے کواس کی تمام شرائط و آداب سمیت ادا کرنا بڑاا ہم کام ہے۔

#### علم نبوت:

قربان جائیں آقا آپ کے اس سجدے پر جو پیدا ہوتے ہیں فرمایا .....معلوم ہوا ۔.... آپ بیہ جائے تھے ..... کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ۔ تصور الوہیت اور عبدیت سے داقف تھے ..... کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں ۔ تقور الوہیت اور کہ میں اللہ تعالیٰ کے بیدا ہوتا ہے ..... بالکل نہیں .... کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں .... اور میرا خالق اللہ تعالیٰ ہے ..... بالکل نہیں .... جالیس دن تک بجہنہ مال نہ باپ کو پہچا تا ہے .... اور نہ ہی ذات خدا کو جا نتا ہے .... جالیس دن کے بعد بلکہ اس کی نظر بھی شجے کا منہیں کرتی .... کسی کو پہنچا نتا ہی نہیں .... جالیس دن کے بعد جب بیچ کو سکھا یا جائے اشاروں سے سمجھا یا جائے .... تو پھر اس کی فیطر سے میں ماں بیدا ہوتا ہے۔

اسلامی بہنو!

جولوگ میہ کہتے ہیں ۔۔۔۔ بی ہمارا شل ہے۔۔۔۔۔ہمارے جیسا ہے وہ تو اپنی پیدائش کے ڈیڑھ دو ماہ تک اپنے والدین کوئیس جائے ہمارا نبی تو ایسا صاحب کمال ہے۔۔۔۔۔ کہ ولا دت کے قبل ہی اللہ تعالی کی الوہیت کو جائے اور مانے تھے ۔۔۔۔۔تبھی پیدا ہوتے ہی سجدہ فر مایا۔۔۔۔۔۔اور پوری شرائط وآ داب سمیت ادا فر مایا۔

ولا دت اور كلام نبوى:

صرف تجدے کا کمال ہی نہ دیکھو ..... بلکہ اس امر پر بھی غور کرو کہ انگشت شہادت آسان کی طرف انگشت شہادت آسان کی طرف انھی ہوئی ہے اور کلام فر مارہے ہیں ..... بزبان ضیح پہ کلمات فرمارہے ہیں۔

الله اكبر كبيراً و الحمد لله كثيراً و سبحان لله بكرة و اصيلا تاريخ الخميس كي روايت من محكم بريان فضيح كلمه بردهاز معلوم بوا!

خداکے بندو!

حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہوتے ہیں اعلان فر مارہے ہیں اِنسی رَسُوْلِ اللهِ میں اللہ تعالیٰ کارسول ہوں ۔۔۔ ہم کہتے ہوجالیس سال کے بعد پہتہ چلالے شرم تم کو مگر نہیں آتی

تو پیاری اسلامی بہنو!

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کی منتقیاں بند ہیں ....اور دونوں ہاتھوں کی انگشت ہائے شہادت آسان کی طرف اٹھی ہوئی ہے اس کی حکمت کیاتھی؟ حضرت آ منہ رضی

الله تعالی عنها فرماتی ہیں .....کہ میں نے سوچا میرے محبوب بیٹے نے پیدا ہوتے ہی مصلیاں کیوں بند کرلیں تو غیب سے آواز آئی:

قبض محمد على الدنيآ حله

مٹھیاں اس کیے بند ہیں ....کہ چودہ طبق کی کا ئنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہے۔

اوراس آواز کی تقیریق اس حدیث نبوی سے ہوئی ..... جو آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کے اجتماع میں بیان فر مائی ارشاد ہوا:

اتيت مفاتيع خزائن الارض (مشكوة رقم الحديث:5502)

روئے زمین کے سارے خزانوں کی جابیاں مجھے دی گئی ہیں۔

د وسری حدیث میں یوں ارشادفر مایا:

اعطيت الكنزين الاحمر والابيض (مكاؤة رتم الحديث:5503)

الله تعالی نے سونے اور جاندی کے دونوں خزانے میرے قبضے میں دے

ويئي إلى بسحمده تعالى ان احاديث ميحد فيسيده أمند مني الله

تعالى عنها كفرمان كى تائيدونويش كردى\_

بیاری اسلامی بهنو!

میرے قاصلی اللہ علیہ وسلم کے سس کمال کا تذکرہ کیا جائے۔ (سبحان اللہ)
ولادتِ مقدسہ کے فوراً بعد زبان مبارک حرکت میں آئی ..... بولنا شروع کردیا
....کیا کوئی عام بچہ بیدائش کے معاً بعد کلام کرسکتا ہے ....نہیں ....اوگویہ ہے مثل نبی
گیشان ہے۔

وه زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اسلام کی کافی کھوں سلام اسلام کی تافذ حکومت پید لاکھوں سلام

اب اگر کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ولا دت کے بعد کیا کوئی بچہ کلام کرسکتا ہے؟

تواس مسئلے کی وضاحت کے لینص قرآنی پیش کررہاہے۔

جب سیدہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے۔قوم کے پاس تشریف لائیں ....قوم نے دیکھا کہ کنواری مریم بچہ اٹھائے آرہی ہے۔مردزن ملامت کے لیے دوڑے اور پکاراٹھے ....اے مریم! تو نے برا کام کیا ....نہ تیرا باپ برا تھا ...نہ تیری مال بدچلن تھی۔

فَاتَسَارَتْ اِلْمَيْهِ ٥ حضرت مريم عليه السلام نے بچے کی طرف اشارہ کيا خود چپپ رسي .....قوم شپڻا انھي جيران و پريثان ہوکر بولی:

كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ٥ (مريم 29)

ہم اس کمن سے کس طرح بات کریں جو تیری گود میں ہے۔

حضرت عیسی علیه السلام نے جب بیسنا کہ قوم کبدر ہی ہے کہ نومولود بچه کسے کلام کرسکتا ہے تو اپنارخ قوم کی طرف بچیسرا اور بزبان نصیح ارشاد فربان

انى عبدالله اتنى الكتب و جعلنى نبياه ٥ (مريم: 30)

بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ اس نے جھے کتاب عطاکی ہے اور جھے نبی بنایا ہے۔ قرآن کریم کی اس نص صریح سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی ولا دت کے بعد کلام فر ماسکتا ہے۔

بيارى اسلامي بهنو!

كلام ميسى (عليه السلام) كلام مصطفي (صلى الله عليه وسلم) كلام مصطفي (صلى الله عليه وسلم)

ایک ہے اورایک ہے حضرت عيسى (عليه السلام) كاكام اوّل التي دَسُوْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

پیاری اسلامی بہنو!

اس زبانِ نبوت پرلاکھوں سلام وہ جو دلا دت کے وفت کلمہ پڑھنے گئی .....اللّٰہ تعالیٰ کی توحید کی وفت کلمہ پڑھنے گئی .....امت کی تعالیٰ کی توحید کی گواہی دینے لگی .....امت کی رسالت کا اعلان کرنے لگی .....امت کی بخشش کی دعا کرنے لگی ...

رَبِّ هَبُ لِی اُمَیِّیُ

اےاللہ!میری امت بخش دے۔

ولادت کے دفت ذہ ہم ہی تو تھے جن کا ذکر حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ آیا۔حضورہ میں دلادت کے دفت بھی نہیں بھولے۔ "دوہ تو دلادت کے دفت بھی ہمیں نہیں بھولے ان کی ولادت کس طرح بھول جا کیں۔ "

بڑے بربخت ہیں وہ لوگ ..... جوایسے بیارے نبی طرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلا و محول جا کیں .... جس نے میلا و کے وقت ہمیں نہیں بھولا ..... وہ بھی بھلا کوئی امتی ہے جواس محبوب کا میلا دبھلا دیے۔

اس کی میلاد په ہمارا سلام ہو
اس کی دلادت پر ہمارا سلام ہو
اس کی تشریف آ دری پر ہمارا سلام ہو
اس کے قدم رنجہ فرمانے پر ہمارا سلام ہو
اس کے ظہور اقدس پر ہمارا سلام ہو
اس کے ظہور اقدس پر ہمارا سلام ہو
اس کی مجئیت مقدسہ پر ہمارا سلام ہو
اس کی جئیت مقدسہ پر ہمارا سلام ہو
اس کی جلوہ گری پر ہمارا سلام ہو

جولوگ حضور صلی الله علیه وسلم کا میلا دنبیس مناتے ...... آپ کی تشریف آوری پر اظہار مسرت نہیں کرتے .....

حضور صلی الله علیه وسلم کی آمد پر الله تعالی کاشکر ادانهیں کرتے۔ کیا وہ حضور صلی الله علیه وسلم کی آمد پر الله تعالی کاشکر ادانهیں کرتے۔ کیا وہ حضور صلی دالله علیه وسلم کے امتی ہونے کا دعوی کر سکتے ہیں .... اگر امنِ مصطفے ہوتو میلا دالنبی (صلی الله علیه وسلم) کو ہرگھڑی یا در کھو۔

بقول امام احمد رضامحدث وہلوی علیہ الرحمہ ۔۔ حشر تک ڈالیں کے ہم پیدائش مولا کی دھوم دم میں جب تک دم ہے ذکران کا سناتے جائیں گے

پیاری اسلامی بہنو!

ہم اہل سنت بھی اس کیے میلا دمناتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے

ایام ولا دست آتے ہیں تو ہمارے اذبان میں مبارک الفاظ رَبِ هَبِ لِنْ اُمَّیتِیٰ o سا جاتے ہیں۔

ذرانصورکریں ..... ماحول نوراعلیٰ ہوتا ہے ..... مجبوب خدا کاظہور ہوتا ہے انوار جبک رہے ہیں ..... خوشبوؤں کی جبک رہے ہیں ..... خات کی چیک رہے ہیں ..... گاشن مہک رہے ہیں ..... خوشبوؤں کی لیٹیں اٹھ رہی ہیں ..... ملائلہ صلوٰ قریر ہورہ ہیں ..... ملہ کے شجر وجر وجد کناں ہیں ..... پرند ہوری مبارک بادیاں و برسی ہیں ..... ملہ کے شجر وجر وجد کناں ہیں ..... نواران کی حالت خوشی میں رفصال ہیں .... ستاروں کی جگمگا ہٹ میں اضافہ ہوگیا ..... فاران کی وادیاں جمک رہی ہیں .... بطہور اقدی ہوائی ۔ ہجد کر رہا وادیاں جمک رہی ہیں .... بطحائے مکہ جگمگارہ ہیں .... بطہور اقدی ہوائی ماحول میں حضور جلوہ گر ہوئے .... بطہور اقدی ہوا سیاورولا دت ہے .... اس نورانی ماحول میں حضور جلوہ گر ہوئے .... بطہور اقدی ہوائی نے حضور صلی کے بعد آ پ نے سے دہ کیا .... امت کی بخشش کی دعا کی جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ دیلم کے انداز دیکھے ..... امت شی محبت کے اطوار دیکھے تو وہ پیکارا ٹھا:

اشهدا يا ملاتكى ان حبيبى لاينس امته عند الولادت وكيف ينسه يوم القيامة ه

اے فرشتو! گواہ رہنامیرا حبیب ولادت کے وقت اپنی امنت کوہیں بھولا تو قیامت کے دن کس طرح بھولےگا۔

> پہلے سجدے یہ روز ازل سے درور یاد گاری امت یہ لاکھوں سلام وَمَا عَلَیْنَا اِلْاَالْبَلاعُ الْمُبِیْنَ٥

# يانچوس تقرير:

# رضاءت مصطفيا صلى الله عليه وتلم

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ حَمْدُ الشَّاكِرِيْنَ وَٱفْضَلُ الصَّلُوةِ وَٱكُمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِي وَآكُمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِي الْمُحَرَّمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِى الذَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ الْمَحْرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِى الذَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَلَيْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغُوبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْمُحْسَنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى الثَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَمَوْلَى الثَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَمَاوُلَانَا وَمَوْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ٥

امَّا بَعْدُ! فَاعُوْ ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنَ ٱنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥ (الوَ به ١28) عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ٥ (الوَ به ١28) صَدَقَ اللَّهُ وَمَوْلاَنَا الْعَظِيْمُ ٥

پیاری اسلامی بہنو!

بشریت کوعزت بخشی۔ صورت انسانی کوآپ نے وہ عزت وعظمت بخشی کہ انسانیت کی انسانیت کی گئریم اور بشریت کاشرف ہی کے دم قدم سے وابستہ ہے۔ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کامورت بشری میں تشریف لانا یہ بشریت کی شرافت اور عزت کے لیے ہے۔ کی اسلامی بہنو!

نی کریم صلی اللہ علیہ وہلم کی ولاوت بھی ہے مثال ہے اور آپ کی رضاعت بھی ہے مثال ہے۔ رضاعت کا معنی ہے '' دودھ پینے کی مدت' اس مدت رضاعت کے دوران جو بجائب پیش آئے ، کتب واحادیث وسیرت میں ان کی تفصیلات موجود ہیں۔ ان میں سے چند با تیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہی ہوں۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی تو فتی عطافر مائے۔ آمین

حضورسرور کا تنات صلی الله علیه و بلم کی ولادت با سعادت کے بعد سات دن آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو وودھ پلایا۔ اس کے بعد ابولہب کی آزاد کر دالونڈی حضرت تو یہ نے تو دان تک دودھ پلایا۔

حضرت تو يبدر ضي الله تعالي عنها:

یابولہب کی لونڈی تھیں جس دن حضورا کرم صلی اللہ علیہ وہلم کا میلا د ہوا تو اس نے اس وقت، خوثی خوثی جا کرا پنے مالک ابولہب کو یہ خوش خبری سنائی کہ آقا! آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرزند عطائی اس کے مرحوم بھائی عبداللہ کے ہاں اللہ تعالیٰ نے فرزند عطائی اللہ تعالیٰ نے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو ابولہب نے جب بیا کہ میرے مرحوم بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو نہایت خوش ہوا۔ اور اپنی انگشت شہاوت سے اشارہ کرتے کہنے لگا:
جاتو آزاد ہے۔ میں جھنچ کی پیدائش کی خوشی میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ بیاری اسلامی بہنو!

یہ ابولہب وہ بدبخت ہے جس کی مذمت میں قرآن پاک کی ایک بوری سورت لہب نازل ہوئی اور بیہورت قیامت تک کے لیے اس کے کفراورشرک پر دلیل ہے۔ بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث میں بیروایت موجود ہے کہ جب ابولہب مرگیا تو حضرت عباس مضى الله عنداس خواب ميس ويكها ميس بشسر حيسنة بهت برے حال

يوجهاما ذالقيت بتامرنے كے بعد تيراكيا حال بي؟ تو ابولهب كينے لگا .....كيا بتاؤں بہت برا حال ہے۔ کفراور شرک کی وجہ ہے ہمیشہ عذاب دوزخ میں مبتلا رہتا ہوں .....کین جب پیرکاون آتا ہے تو مجھ سے عذاب دوز نے کم کردیا جاتا ہے۔

انی سقیت فی هذه بعتا قی تویبة ٥٥ سیم بخاری کتابالکان)

اس دن مجھےاس سبابہ انگلی ہے تھنڈااور میٹھا یائی ملتا ہے جس کو میں بی ایتا ہوں۔اس یائی میں اس قدر سرورلذت اور تا ثیر ہوتی ہے کہ سات دن کے نغراب کی تکلیف دور ہوجاتی ہے . . . اور بیکرم مجھ پراس وجہ سے ہوا ہے کہ میں نے اس انگی سے اشارہ کر کے تو یبہ کوآ زاد کیا تھا۔

محدثین اکرام اس حدیث کوفتل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ ابولہب ایہا سخت كافرتفاجس كى مُدمت مِين قرآن كى يورى مورت لھىسىب نازل

ہم مومن ہیں وه دشمن تقا ہم غلام ہیں

اس نے رسول کے میلاد کی خوشی نبیس کی بلکہ اپنے بھینیج کی خوشی کی تھی۔ اور ہم رسول التدسلى الله عليه وسلم كے ميلا دكى خوشى كرتے ہيں جب دشمنوں اور كافروں كوميلا دى خوشى كرنے سے اتنافائدہ بنج سكتا ہے تو مومنوں اور غلاموں كوكتنا يہنچ گا۔ (سبحان اللہ)

معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلا دکی خوشی کرنا .....میلا دی خوشی میں جانی صدقہ کرنا .....میلا دی خوشی میں جانی صدقہ کرنا .....میلا دی خوشی میں محفلیں سجانا استعمال کو بڑا محبوب ہے۔ لہذا ....ا میلا دمنانے والوں تمہیں میارک ہو۔

انشاءاللہ خداا ہے محبوب کا میلا دمنانے والوں کواس مبارک عمل کی برکت سے ضرور بخش دے گا۔

پياري اسلامي بهنو!

سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور جناب تو یبہ کے بعد حضرت خولہ بنت المنذر اور حضرت ام ایمن برکہ نے حضور کو دودھ پلایا جن کے متعلق محبوب خدام کی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے۔

انت امى بعد المى يعنى ميرى مال ألمندك يعدم ميرى مال بور

(سىرت صلبيه:1/105)

بیمجبوب خداصلی البدعلیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت کرنے والی حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی لونڈی تھیں ..... روایات کے مطابق آپ کو دودھ پلانے والی چند عورتیں اللہ عنہ کی لونڈی تھیں کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا مقان

انا النبي لا كذب

انا ابن عبدالمطلب

انا ابن العواتك

میں خدا کاسیا نبی ہوں ..... میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں ..... میں عوا تک کا بیٹا ہوں۔

ایک دوسری حدیث مبار که میں اس جملے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا:

> انا اجن العواتك من بنى سليم ٥ (يرت مليه 188/) ميں قبيله بنوسيم كى حواكك كابيام وں۔

لفظ عواتك ، عاتكه كى جمع ب طبقات ابن سعد ميں ہے كه عاتكه اس پاک اسسطیب ظاہرہ عورت كو كہتے ہیں جس كے جسم ہے خوشبوؤل كے جلے بچوئیں اور خوشبوكى وجہ ہے جس كا جسم سرخ نظر آئے حضور سلى اللہ عليہ وسلم كو جن تين خوش نفیب عورتوں نے دودھ پلایاان تينول كے نام عاتكہ تھے۔ ابھى ان كى شادى نہ بوكى تھى۔ محمور بی سلى اللہ عليہ وسلم كا بچپن و كھے كر آنبيں بيار آگيا۔ انہول نے بارى بارى مضور كوا تھا كر سينے ہے لگایا۔ ان كنوارى بچيول نے بيار كے انداز ميں اس معسوم نبى و سينے ہے لگا كر بيتان چیش كيا۔

جونہی حضور کے لب مبارک ان کے بہتا نوں سے لگے۔ دودھ جاری : و یہ او کنواری تھیں ۔۔۔۔۔ گواری تھیں ۔۔۔۔ گواری تھیں ابھی دودھ نہ تھا سیکن اس معصوم نہی کے معصوم لب جب دودھ کی طلب کے لیے ان کے بہتا نوں کو لگے تو خدا کو گوارہ نہ : والہ معصوم لب خالی واپس آئیں۔۔ اللہ تعالیٰ نے ان بچیوں کے سینوں میں دودھ جاری کردیا۔ (سجان اللہ)

پیاری اسلامی بهنو!

بیجی کوس اتن تیز ہے کہ دودھ مال کے سینے سے باہراس کی شس بتار ہی ہے۔
سب سے زیادہ خوش نصیب دائی نے حضور صلی القد علیہ وسلم کو دودھ پیانے کی
سعادت حاصل کی۔ وہ حضرت حلیمہ سعد بیدر ضی القد تعالیٰ عنہا ہیں۔ آ ب نے مسلسل
دوسال حضور صلی اللہ علیہ دسلم کو دودھ پلانے کی سعادت حاصل کی۔

# رضاعت مصطفي الله عليه وسلم اورعقيده ابل سنت:

یہ بات ذہن شین رکھیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہانے جن جن خوشب نعیب، بررگ اور بیا کیزہ خوا تین کا دورہ بیا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے محد ثین نے یہ ونساحت فرمائی ہے کہ ان میں نہ کوئی مشر کہ نہ تھی اور نہ ہی کا فرہ ..... وہ سب موحد تھیں ، اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانے والی۔

است کے جلیل القدرمحدث اور سیرت نگار حضرت علامه بربان الدین حلی رحمة الله علی منته کا است کے سیرت حلیم مسئله پر اتفاق نقل کیا ہے ..... وہ فرماتے ہیں:

ولم ترفعه صلى الله عليه وسلم مرصعة الا اسلمت٥ "

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کوجنتی عورتوں نے دودھ پلایا وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی تو حید کو ماننے والی اور مسلمان تھیں ....ان میں کافر نہتی ....ان میں کوئی مشرکہ نہتی ....مندمان تھیں ....مومنات تھیں .... جنتی تھیں اور نجات یافتہ ہیں بلکہ مشرکہ نہتی کی برکتوں کا حال تو یہ ہے کہ جو جو خوش نصیب میرے ہی کا رضاعی بھائی بھائی بنا ،اس نبعت کی برکتوں کا حال تو یہ ہے کہ جو جو خوش نصیب میرے ہی کا رضاعی بھائی بنا ،اس نبعت کی برکت سے وہ سب کے سب کلمہ یا ہے کہ مسلمان ہو گئے۔

( طبقات ابن سعد: 109/1 ، سیرت صلبیه: 85/1)

یہ بات میں عرض کررہی ہوں کہ اس دور میں پچھا سے بدنھیب لوگ بھی موجود

ہیں جو میرے نبی کا کلمہ پڑھنے کے باوجود حضرت حلیمہ سعدیہ کومسلمان نہیں سیجھتے

(معاذ اللہ) ۔ وہ نادان اپنی علمی تحقیقات لیے پھرتے ہیں ۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ خدا کا

نبی پاک ہے ۔۔۔۔۔ پاک صلوں ہے آیا ہے ۔۔۔۔۔ پاک رحموں ہے آیا ہے ۔۔۔۔۔اس نے

پاک دودھ پیا ہے ۔۔۔۔۔۔ جس دودھ سے مشرک کی بد ہو آتی ہے خدا کا نبی وہ دودھ نہیں

یا سکتا۔

## بيح کي جس:

عام ہے کے متعلق ایک خاص بات عرض کروں کہ معصوم ہے کی جس بری لطیف ہوتی ہے۔خواہ وہ کی فافہ کے ہاں پیدا ہو ۔۔۔خواہ کی مسلمان کا بچہ ہو، معصوم ہے کی جس بری تیز ہوتی ہے۔ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ بعض ہی این ماؤں کا دودھ نہیں ہیتے ۔ ڈاکٹر، حکیم بھی اس کی حکمت نہیں سمجھ سکتے ۔۔۔۔۔۔سائنس بھی اس راز کو نہیں سلجھا سکتے ۔۔۔۔۔لیکن صوفیاء جن کی باطنی جس بڑی لطیف ہوتی ہے وہ اس راز کو سمجھے ہیں ۔۔۔۔معصوم بچہ جب مال کا دودھ نہ پیچے تو روحانیت والے یہ کہتے ہیں کہ مت پلاؤ ۔۔۔۔ مجبور نہ کروکی کو کی بد ہوتی ہے وہ دودھ ہے اور دوانیت والے یہ کہتے ہیں کہ مت پلاؤ ۔۔۔۔ مجبور نہ کروکی کو کی کہ جے کواپنی مال کے دودھ ہے کی زہر کی ۔۔ کسی جراثیم کی بد ہوتی رہی ہوتی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ بیاری اسلامی بہنو!

بچی جس بڑی تیز ہے کہ دودہ ماں کے سینے کے اندر ہے اور بچی کو سینے ہے باہراس کی جس بتارہی ہے کہ دودہ بیارہ اب میں آپ ہے یہ پوچھتی ہوں کہ جب بچی کی جس اتن تیز ہے تو سیدالا نبیاء کی جس کیسی ہوگی؟ جب بچی کی مشرکہ کا دودہ نہیں کی سکتا:

مال کے دودھ میں اگر کوئی خرابی ہوتو ہر بچے کو پتہ چل جاتا ہے اور وہ منہ موڑلیت ہے اور دو منہ موڑلیت ہے اور دودھ نہیں پتیاتم کیسے مسلمان ہو؟ حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی بچین میں اتنی حس بھی نہیں مانتے کیا حضور سلمی اللہ علیہ وسلم کی جس نہیں جانتی تھی کہ یہ مشرکہ کا دودھ ہے اس دودھ سے شرک کی بوآتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً جانتے تھے۔ آپ کی جس، کا کنات کے تمام انسانوں کے حواس سے زیادہ لطیف ہے۔ ساس لیے مسور سلی اللہ علیہ وسلم نے کئی

مشرکہ کا دودھ نہیں پیا .....نصرف محبوب خدانے بلکہ کسی نے بھی کسی مشرکہ کا دودھ نہیں پیااس پردلیل قرآن سے پیش کرتی ہوں۔

حضرت موی علیہ السلام کو ان کی ماں نے فرعون کے ڈریے لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کروریا میں ڈال دیا۔ کیونکہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا۔ فرعون اس کو آل دوادیتا تھا۔ حضرت موی علیہ السلام کی ولا دت انہیں ایام میں ہوتی تھی ام موی نے انہیں دریا میں ڈال کر دعا کی .....

یا اللہ! کوئی ماں اپنے لال کو یوں دریا کی موجوں کے حوالے نہیں کرتی اللہ! کوئی ماں اپنے لال کو یوں دریا کی موجوں کے حوالے نہیں کرتی اللہ اللہ ہے۔ یہ میری المانت بھی تیرے ہی پرد ہے میں واپس لوں گی .....اس وقت معزت موک علیہ السلام کی والدہ کو پردہ غیب سے یہ لی فی :

لا تعجافی و کلا تعجز نی تی آن ر آڈو ہ الکیك (الاسمن ج) اللہ تعجافی و کلا تعجز نی تی محصوم بچہ میرے الے موک کی ماں! غم نہ کر ..... فکر نہ کر ..... تو نے یہ معصوم بچہ میرے والے کیا ہے تو میری وعدے ہوگئے۔ و جاعِلُو ہ مین الْمُو مَسَلِیْنَ ٥ (القصن ج) میں اسے رسول بنا کر تیرے حوالے کرون گا۔ میں اسے رسول بنا کر تیرے حوالے کرون گا۔ میں اسے رسول بنا کر تیرے حوالے کرون گا۔ میں اسے رسول بنا کر تیرے حوالے کرون گا۔

حضرت موی علیہ السلام معصوم شیر خوار بیجے ہیں۔ وریا کی موجوں میں وہ صندوق تیمیٹر ہے کھا تا ہوا فرعون کے کل کے قریب پہنچا۔ فرعون کا آ دھامل دریا میں تقااور آ دھاختکی پر۔اس نے دیکھا کوئی صندوق جارہا نے خادم کو بھیجاوہ تیرکر گیااور صندوق ہارہا نے خادم کو بھیجاوہ تیرکر گیااور صندوق لے آیا کھولا ..... تو کیا دیکھتا ہے ایک حسین جمیل بچہ ..... ماتھ پر چمک ہے۔ سندوق کیا دیکھتا ہے ایک حسین جمیل بچہ ..... ماتھ پر چمک ہے۔ سندوق کیا دیکھتا ہے ایک حسین جمیل بچہ ..... ماتھ پر چمک ہے۔ سندوق کے اور بڑے اطمینان سے انگوٹھا منہ میں رکھ کر چوں رہا

ایک اصول کی بات عرض کرتی چلوں کہ ایمان والے کے دل میں نبی کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔

بیاری اسلامی بہنو!

ایک اصول کی بات میں نے عرض کی ۔ کسی کے ایمان دار ہونے کی نشانی ہیہ ہے کہ وہ عاشق رسول ہوتا ہے۔ جہاں ایمان ہو دہاں محبت رسول آ جاتی ہے۔ اور جن رسولوں میں رسول کی محبت نہ ہو۔ خدا کی قتم اوہ کسی مومن کانہیں کا فرکا سینہ ہے۔ مضرت آ سیہ کے دل میں اللہ تعالی نے نبی کی محبت بیدا کردی۔ فرمانے لگیں: اے فرعون! تو اس بچے کو کیا کرنا چاہتا ہے ۔ اس کونت فرمون! تو اس بچے کو کیا کرنا چاہتا ہے ۔ اس کونت کردوں۔ مجھے خطرہ ہے کہ میر ے زوال کا باعث بنے والا یہی بچہ نہ ہو۔

آسيه نے کہاہم بے اولا وہیں۔

عَسْى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتْخِذَهُ وَلَدًا (القمس 9)

اے فرعون! اس کے ماتھے کے بخت کہدر ہے ہیں کہ بیمیں نفع دے گا۔ اور پچھ بیں تو ہم اس کو ابنا بیٹا بنالیں گے۔ آسیہ کے کہنے پر فرعون آپ کو قتل کرنے سے باز آگیا۔

اب حضرت مویٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کی گود میں ہیں۔ دیکھوخدا کی قدرت جس کوخدار کھے اسے کون چکھے؟ جس فرعون سے مویٰ کو بچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

اے موکیٰ کی ماں! فکرنہ کرمیں اگر موکیٰ کواس کے گھرنہ پالوں تو خدانہ کہنا۔ بیاللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ساری حکومت، ساری فدرت ہے ۔۔۔۔۔ خدایا تیری قدرت پر قربان۔ فرعون کی ساری حکومت، ساری فوج، جس بچے کی تلاش میں 70 ہزار بچوں کوئل کر بچے ہیں کہ ہیں بیدہ نہ ہو۔۔۔۔اور جو تھا۔۔۔۔ وہ فرعون کے گھر میں بیل رہا تھا۔

اب مشورہ یہ ہوا کہ اس بیچے کو دودھ پلانے کے لیے کوئی دائی مقرر کی جائے۔ فرعون بادشاہ تھا۔ پورے ملک میں اعلان ہوگیا کہ کوئی صاف تقری سلیقہ مند دائی چاہئے۔ چاہئے۔ پینکڑوں ہزاروں دائیاں میسوچ کرآئیں کہ بادشاہ کے بیچے کو دودھ پلاکر کوئی بڑا انعام حاصل کریں لیکن جب دائیاں دودھ پلانے کی کوشش کرتیں تو وہ شیرخوار بچہ ہرآنے والی دائی سے منہ پھیر لیتا ہے کسی کا دودھ نہیں پیتا۔ اس کا راز اللہ تعالی نے قرآن یاک میں یوں واضح فر بایا

لا تَخَافِي وَلَا تَخَوَرِنِي عَ إِنَّا رَقَوْهُ اللَّيكِ (القسم: 7)

ا عمویٰ کی ماں! غم نہ کر ..... فکر نہ کر ..... تو نے بیمعصوم بچہ میر بے حوالے کیا ہے تو میری وعدے ہوگئے۔
حوالے کیا ہے تو میری وعدے ہوگئے۔
وَ جَاعِلُوٰ هُ مِنَ الْمُوْسَلِيْنَ ٥ (القمم: 7)

میں اے رسول بنا کرتیرے حوالے کروں گا۔

بیاری اسلامی بهنو!

حضرت موی علیه السلام معصوم شیرخوار بیچ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَوَاضِعَ (القمس:12)

ان تمام دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موی پرحرام کرر کھاہے۔ اس کی وجہ کیاتھی؟ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ

ہردائی فرعون کو سجدہ کرتی تھی .....فرعون کو خدا مانتی تھی .....لہذا وہ مشرک تھی ... موی علیہ السلام اپنی نبوت کی جس سے بیہ جان لیتے کہ اس عورت کے دودھ سے شرک کی بو آتی ہے لہذا آ ہے ہروائی سے منہ پھیر لیتے۔ ادھر موی علیہ السلام کی ماں دعا ئیں کرتی رہتی تھیں یا اللہ میر ابیٹا میری امانت کہاں ہے؟ یہ خبر موی علیہ السلام کی بنبن مریم کے ذریعے ان کی والدہ کو پینچی اس نے کہا کہ امال اٹھ ..... دور ..... چل کر اپنے بے کو دودھ پلانے والی آئے۔ دودھ پلانے والی آئے۔ دودھ پلانہ میرکاری اعلان ہوگیا ہے کہ کوئی صاف تھری دودھ پلانے والی آئے۔ امال چل .... شاید ہمارے نصیب جاگ اٹھے۔

موی علیہ السلام کی والدہ آئیں .....تو آتے ہی مال کی نظر بیٹے پر بڑی بیجے نے مال کا چہرہ دیکھا تو فوراً مسکرانے لگا مال نے سینے ہے لگا کرایک سرد آہ ۔ کا حکم خدا کا شکرادا کیا ..... مال نے بیتان پیش کی تو بچے نے پوری رضا ورغبت کے ساتھ مال کا دودھ پینا شروع کردیا۔ (سجان اللہ)

بيارى اسلامى بهنو!

اب القد تعالیٰ کے نبی کواس کی ماں دودھ پلاتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ پرایمان ہے جومشر کہ نہیں بلکہ مومنہ ہے۔ دیکھونی کو پاک دودھ پلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے۔
انتظام کئے۔ بس میری گفتگواس مسئلے میں صرف اتنی ہے۔
وہ خداجوکلیم اللہ کوکسی مشر کہ کا دودھ کیے پلاسکتا تھا ؟،
وہ خدا صبیب اللہ کوکسی مشرکہ کا دودھ کیے پلاسکتا تھا ؟،
ثابت ہوا! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مائی اور ہردائی
آمنہ ہو یا تو یہ
ام ایمن ہو یا خولہ
ام ایمن ہو یا خولہ

ان میں کوئی مشر کہ نہ تھی سب موحد تھیں۔اگریہ بھی مشر کہ ہو تیں تو محبوب خداان کا دود دے بھی قبول نہ کرتے۔

سيده عليمه كي آمد:

بیاری اسلامی بهنو!

اس زمانے میں دستورتھا کہ عرب کے عالی مرتبت لوگ اپنے بچوں کی رضاعت شہروں میں نہیں کرتے تھے۔ بلکہ اپنے بچے دیباتوں میں دائیوں کے سپر دکرتے تھے۔ اس کی وجہ بیتھی کہ شہروں کی بجائے دیباتوں کی فضاء صحت مند ہوتی .....وہاں کی ہوا میں تروتازہ، صاف اور موسم اچھے ہوتے جس کی بناء پر وجوں کی صحت، دیباتوں میں تروتازہ، صاف اور موسم اچھے ہوتے جس کی بناء پر وجوں کی صحت، دیباتوں میں تروتازہ، صاف اور موسم ایس شہروں میں آتیں اور بچوں کی خدمت دیباتوں میں آتیں اور بچوں کی خدمت دضاعت کے لیے ساتھ لے جاتیں اور اس خدمت کا انہیں بروا معاوضہ ماتا۔

اس مقصد کے پیش نظر مضافات طائف کی دائیاں اکھی ہوکر چلیں تو قربیہ بنو سعد کی دائیاں بھی ان کے ہمراہ کے کی طرف روانہ ہوئیں تا کہ ملے کے امیر اور تاجر لوگوں کے بچوں کو لے آئیں۔ ان دائیوں میں خوش بخت دائی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی تھیں۔ گھر میں فاقے تھے ۔۔۔۔۔ان کا غاوند حارث بھی ساتھ تھا۔ ان کی اور نئی بھی بھوگی پیاسی، دبلی بیلی اور اتنی لاغرشی کہ جب اس پر کوئی سوار ہوتا تو ان کی اور نئی کی کمرٹیڑھی ہوجاتی جبکہ حلیمہ کے علاوہ باتی دائیوں کی اونٹیاں تیز، طرار فربداور اونٹی کی کمرٹیڑھی ہوجاتی جبکہ حلیمہ کے علاوہ باتی دائیوں کی اونٹیاں تیز، طرار فربداور موٹی تازی تھیں اور وہ تیز چلتیں تو حلیمہ کی اونٹی ان کا ساتھ نہ دے سے بی کے حلیمہ کہتیں موٹی تازی تھیں اور وہ تیز چلتیں تو حلیمہ کی اونٹی ان کا ساتھ نہ دے سے بھی سے بھی موٹی تازی تھیں اور وہ تیز چلتیں تو حلیمہ کی اونٹی ان کا ساتھ نہ دے سکتی ۔ پھر حلیمہ کہتیں موٹی تازی تھیں اور وہ تیز چلتیں تو حلیمہ کی اونٹی ان کا ساتھ نہ دے سکتی ۔ پھر حلیمہ کہتیں

اے دائیو! میری ہمرائیو!....گھہرو! مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ تو وہ کہتیں!اے حلیمہ! تیری اونٹن بیار، لاغراور کمزور ہے۔ ہم اگر تیرے ساتھ رہیں گی تو امیروں کے

بجے دوسری دائیاں لے جائیں گئیں اور ہمارے جھے میں کسی غریب کے بیج آئیں گئے۔ تو پھر ہمیں کیا ملے گا۔ لہٰذا ہم تیراا نظار نہیں کرسکتیں پھر دائیاں آگے نکل گئیں اور حلیمہ بیچھے رہ گئیں۔

اتفاق ایسا ہوا کہ جب طیمہ کے میں گئی تو دوسری دائیاں امیر دں کے بچے لے کرخوشی خوشی دائیاں امیر دن کے بیاری حام کرخوشی خوشی داپس آرہی تھیں۔ حلیمہ نے ٹھنڈی آہ بھری کہ میرا بھی دنیا میں کوئی حامی ہے؟ کیا میرے بھاگ جگانے دالا بھی کوئی ہے؟ حلیمہ بیسوچتی ہوئی اور آئکھوں میں اشکوں کے کشکول ہجائے کے میں داخل ہوئیں۔

معمول بیتھا کھن کعبے کے قریب دائیاں اکٹھی ہوجا تیں تھیں ،لوگ آتے اور آکر بوچھتے کہ کیاتم میں دائی ہے؟ ہم اس کو بچہ پرورش کے لیے دینا چاہتے ہیں؟ ۔۔۔۔۔طیمہ بھی کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں ادھر سے ایک او نچے لیے قد والا ۔۔۔۔۔۔مضبوط جسم ۔۔۔ نورانی چبرہ ، لمبی عباء پہنے ایک بزرگ نے کعبہ کے قریب آکے صدادی۔۔ کعبہ کے قریب آکے صدادی۔۔ کے والی؟

نیحضور کے جدامجد حضرت خواجہ عبدالمطلب تنے۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) مائی حلیمہ دے یا گھ جاگے:

صلیمہ نے ان کا اعلان سناتو آ ہستہ ہے عرض کی ہاں! میں دائی ہوں۔ فرمایا .....ایک بچہ ہے اس کولوگی۔ صلیمہ کہنے لگی: جی ....لوں گی۔

عبدالمطلب نے بوجھا.... تیرانام کیا ہے؟ عرض کی... حلیمہ

عبدالمطلب نے فرمایا:....مبارک ہو،تو حلیمہ ہے اور وہ بچہ احلیم ہے۔

بھر یو جھا: .... تیراقبیلہ کونسا ہے؟

عرض کی .....بنوسعد

فرمایا:.... پھرمبارک ہوتو بنوسعد ہے اور وہ "سعید" ہے۔

حلیمہ نے پوچھا.... بتاؤمعاوضہ کیادو گے۔

عبدالمطلب نے فرمایا: ..... پہلے بچہ د کھے تو لو، اب اگر طے کیا تو ہوسکتا ہے تم خسارے میں رہ جاؤ۔

حارث کہنے لگا ..... جوامیروں کے بیچے تھے وہ دائیاں لے گئیں اب پہتاہیں ہمیں کیا ملے گا یہ سی غریب کا بچہ ہی ہوگا۔اور پہلی دائیوں نے اسے قبول نہ کیا ہوگا۔ عبدالمطلب جوش میں آگئے۔

فر مایا ..... بیمت کہو کہ اسے دائیوں نے قبول نہیں کیا ..... میں سمجھتا ہوں کہ اس نے دائیوں کو قبول نہیں کیا ۔ نے دائیوں کو قبول نہیں کیا کیونکہ مجھے ہاتف عیب سے آواز آئی تھی کہ آنے والی تمام عورتیں اس قابل نہیں کہ یہ پیارا لال، بیمقدس محبوب ان کی جھولی میں ڈال دیا جائے۔

کیونکہ بیشر کہ ہیں۔ بینجس ہیں ،ان کا دودھ پلیدہے، بیدودھ میرے محبوب کی غذاکے قابل نہیں ....، مجھے آواز آئی

ان ابس آمنة الاميس محمدا خيسر الاخيار خيسر الاخيار ما ان له غيسر الححليمة ترضع ما ان له غيسر الححليمة ترضع نعم الامنة هي على الابسراز چونكه بيآ منه كالال سارى كائنات سے افضل للمذاس كى دائى بحى حليمه بى موگى ونكه!

## مامونة من كل عيب فاحش ونسسقية الاثسسواب والاوزار

اس محبوب کی دائی ہم نے کر کے بھیجا ہے اس کی دائی حلیمہ اس لیے ہوگی .....
کیونکہ دہ اپنے ظاہر و باطن میں پاک صاف عورت ہے ..... بیغریب ضرور ہے لیکن
اس کا ایمان بڑا بچا ہے .... یہ ہے خدا کی تجی محبت رکھنے دائی ہے۔اے حلیمہ! مبارک
ہونیہ بیارالال مجھے تیرے ہی سپر دکرنے کا حکم ملا ہے۔ (سرۃ النہیدلدطان 18/۱)

#### علیمه کاشانهٔ نبوت پر:

جب سیرہ آمنہ کا مبارک ججرہ آیا اور حلیمہ اندر داخل ہوئیں تو خوشبونے حلیمہ کو مست کردیا۔ حلیمہ کہتی ہے۔ ۔۔۔۔۔ خواجہ عبدالمطلب! آپ نے بڑی خوشبولگائی ہوئی ہے۔۔فرمایا: اللہ تعالیٰ کی تنم! ہم نے کسی خوشبو کا اہتما مہیں کیا۔ یہ سب خوشبویں اس بحے کی ہیں۔۔

طیمہ اندر گئیں تو کیا دیمتی ہے کہ حضرت آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے چار پائی پرایک سوہنا اور معصوم بچہ آ رام کررہا ہے ۔۔۔۔۔اس کے نیچ سبزر نیٹم کیڑا بچھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔ چہرے پرسفیدریٹم کا کیڑا رکھا ہوا ہے ۔۔۔۔۔۔ طیمہ جب قدموں کی جانب سے آگے بڑھیں تو یوں لگا جیسے اس معصوم کے مکھڑ ہے ۔۔انوارچھن چھن کر ماحول کومنور کر رہے ہیں۔۔

طیمہ نے بے تاب ہوکر جب چبرے سے کپڑااٹھایا تو حضورصلی اللہ علیہ ہ<sup>ا</sup> ہم نے آئکھیں کھول کرحلیمہ کودیکھا۔حضورصلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرا ہٹ، ما نتھے کی چبک اورانوارتجلیات کودیکھے کرحلیمہ قربان ہوئیں۔

لب چوم لیے:

حلیمہ کہتی ہے اجازت ہوتو بچے کو اٹھالوں۔سیدہ آ منہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے

مسكرا كرفر مايا: اجازت ہے۔خليمہ نے محبوب خدا كوا ٹھا كر سينے سے لگايا .....محراب ابرو کے درمیان بوسہ دیا، پھرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کےلب چوہے۔ وہ مقدس لب جن کے متعلق خدا فرما تاہے:

> وَمَا يَنُطِقُ عَنِ الْهَواي وإنَّ هُوَ اللَّا وَحَى يُوحِي بقول امام احمد رضامحدث بزيلوي رحمة الله عليه:

بیلی تلی گل قدس کی پیاں ان لبول کی نزاکت بیه لاکھوں سلام طلیمہ نے لب چوہے کس کے؟ جس کے قدم چوہنے کے لیے نبی تربیتے رہے۔ و یکھو مائی خلیمہ وے یا گھ جاگے نبی یاک نوں گود کھڈاوندی اے جدے بیرال دی خاک نول نبی ترین اوم سے لبال تے لبال نکاوندی اے كاشانة سيده آمنه مين حليمه تين دن قيام پذيريز بين تيرے دن حليمه محبوب خدا كو

سینے سے چمٹا کرخوشی خوشی کہتی ہیں اچھاا ہے خواجہ غیدالمطلب! خداتمہارا بھلا کر ہے

طيمه محمد عليبية نول بإيا جال ليا عرش والے جھک جھک کے ویندے ی کھلے

عبدالمطلب نے فرمایا .....طیمہ پہلےتم پوچھتی تھی کیا دو گے؟ .....اب میں يو چھتا ہوں بتاؤ كيالو گى؟ بيە سنتے ہى حليمه سعد بيه يكار انھيں ..... آ قا اب طلب ختم اب تقاضحتم ..... بير بات اس وفت تقى جبْ تك ديكها نه تقا ..... ليكن اب تو حال

> ج چھڈ دیوال دنیا تے ہو سکدا اے گزارہ . یر اس لال نوب چھڑ کے گزارہ نیس ہوتا

## Martat.com

#### عجائبات قدرت:

صلیمہ نے خوشی خوشی اپنا پہتہ دیا اور کہا اے عبدالمطلب اے سیدہ آ منہ اب اجازت دے دو، بھی بھی اس محبوب کی زیارت کروا جایا کروں گی۔ حلیمہ خوشی سے بھولی نہ سائی ..... جلی ... صاحب تفسیر مظہری علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجد دی رحمة اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حلیمہ سعدیہ چلتی چلتی حق کعبہ میں آئی تو خیال آیا کہ جاتی دفعہ ججر ااسودکو بوسہ دے لوب اور اس بیارے لال کو بھی بوسہ دلا دول۔ یہ سوچ کر حلیمہ صحن کعبہ میں آئیں اور ججر اسودکو بوسہ دیا اور مجبوب خدا کو جر اسود کے قریب کرنا چا ہا تو حلیمہ نے ایک مجیب وغریب منظر دیکھا۔

فخرج المجر الاسود من مكانه حتى التصق

(تفييرمظبري 6/828)

جَرِ اسودا بِی جَگہ ہے نکلا اور حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا اور پھر بلیٹ کر واپس اپنی جگہ پر جلا گیا۔

.....دوسرا عجیب واقعہ جوحضرت حلیمہ نے اپنی نگاہوں ہے دیکھا وہ یوں تھا کہ حلیمہ کا خاوند حارث صحن کعبہ میں اونٹنی کے پاس ہے اور اونٹنی فرش زمین پر بہٹھی ہے جب حلیمہ اونٹنی کے قریب گئی تو اونٹنی نے محبوب خدا کی طرف منہ کر کے مجد ہے میں سر رکھ دیا۔ گویا اونٹنی نے اس محبوب خدا کو این اور زبان مالے کہا:

اے محبوب خدا! تیراشکریہ ..... تن تو مجھ غریب نا تواں پر سواری کرنے والا ہے مجبوب خدا! تیراشکریہ بنوسعد کی طرف چلے لگیس تو او نمنی نے کعبے کی طرف منہ کر کے تین سجد سے کئے اور پھر منہ آسان کی طرف بلند کر کے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ منہ کر کے تین سجد سے کئے اور پھر منہ آسان کی طرف بلند کر کے خدا کا شکریہ ادا کیا۔ سے تیس انجیب واقعہ جو سیدہ حلیمہ کے سامنے پیش آیا وہ یوں تھا کہ جب یہ ختر سے مختصر منہ میں منہ کے سامنے پیش آیا وہ یوں تھا کہ جب یہ ختم رہے۔

قافلہ کے سے رخصت ہونے لگا تو اونٹنی پر پہلے حارث بیٹھا اس کے پیچے سیدہ حلیمہ محبوب خدا کو گود میں لے کر بیٹھ گئیں۔ حارث نے اونٹنی کواٹھایا۔ اونٹنی کھڑ ہے تو ہوگئی محر چلنے کا نام نہیں لے رہی حارث نے بہت کوشش کی مگر اونٹنی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ حب بیہ ماجرہ حضرت عبدالمطلب کے گوش گزار ہوا تو آپ نے فرمایا: حارث! جب تک تو اس معصوم بیچے کی طرف پشت رکھے گا۔ یہ ہرگز روانہ نہیں ہوگی! اے حارث: یہ اونٹنی جانور ہوکر تجھے ادب کا درس دے رہی ہے۔

سیسنا تھا کہ حارث فوراً بیچاتر آیا اور اونٹنی پر حلیمہ سعد بیاور محبوب خدا بیٹھ گئے اور حارث نے مہار بکڑ کر آگے آگے چلنا شروع کر دیا تو اونٹنی تیز تیز اس ہے بھی آگئے مہار بکڑ کر آگے آگے جانا شروع کر دیا تو اونٹنی تیز تیز اس ہے بھی آگے نکل گئی۔ اونٹنی اتنی تیز تیز چلتی کہ حارث کو مجبوراً ساتھ ساتھ دوڑ نا پڑا۔ جب حارث دوڑ دوڑ کرتھک گیا تو اونٹنی پر سوار ہو گیا گراب انداز یوں تھا کہ

سب سے آگے ، عموب خدا ہے اس سے پیچھے سیدہ طلبمہ ہیں سب سے پیچھے ، حضرت خارث ہیں

سسیدہ حلیمہ نے جو چوتھا عجیب وغریب واقعہ دیکھا وہ پیتھا کہ وہ لاغر، بیاراور کرور اونٹنی جو آتے وقت رک رک کرچلتی تھی سسگر جب محبوب خدا اس پر سوار ہوئی جو آتے وقت رک رک کرچلتی تھی سسگر جب محبوب خدا اس پر سوار ہوئی تازی ہوگئی سساس میں خدا نے بحل کی تیزی جردی سسوہ تیزییز دوڑتی جارہی ہے۔ حارث اور حلیمہ کو جیران کرتی جارہی ہے جب رائے میں طائف کی دائیاں ملیں تو وہ ان کو بھی پیچھے چھوڑگئی۔ دائیوں نے آواز دی حلیمہ تھر جا سسگتا ہے تو نے سواری بدل لی۔ حلیمہ نے رخ موڑ کر کہا سسفر راغور سے دیکھو سے درخ موڑ کر کہا سسفر راغور سے دیکھو سواری ہیں بدلی ہوار بدلا ہے سواری ہیں بدلی ہوار بدلا ہے

وہ اونٹی بڑے تاز وانداز ہے اچھلتی ،کودتی اور جھومتی جھومتی وادی طا نف کی طرف رخصت ہوگئی۔(سرے ابن ہٹام)

بركتول كاظهور:

جب مجبوب فداصلی اللہ علیہ وسلم کوهلیم سعد بیرضی اللہ تعالیٰ عنہا اینے ساتھ کے کر قربہ بنوسعد میں پہنچیں تو روایات میں آتا ہے کہ قربہ بنوسعد کی گلی گلی اور کو ہے کو بیس خوشبو کیں پھیل گئیں۔ کستوری سے زیادہ شام جاں کو معطر کر دینے والی خوشبو کی بیٹوں نے طاکف کے مضافات اور اس کے جنگلوں کو آماہ جگاہ بنالیا ، قربہ بنوسعد کے مرد، پچاور توریش ایک دوسر سے جیران ہوکر پوچھا کرتے تھے ۔۔۔۔۔ یہ خوشبو کہاں ہے آرہی ہے؟ انہیں تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ علیمہ سعد یہ کے گھر میں جب سے دہ مولود مسعود آیا ہے، تب سے بھر لوگ میں ور جو ق اور شوق ورشوق ورشوق آتے مجبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جو ق در جو ق اور شوق ورشوق ورشوق آتے مجبوب خداصلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے تاعش عش کر اٹھتا اور کہتا

مبارک تخیے ہے برائی طیمہ کے بیان کھی دائی طیمہ کے بنی تو محمہ علاقے کی دائی طیمہ بنو سعد کا دہشت اشک بہن ہے کی طیمہ کل باشی جبن کے المائی طیمہ کل باشی جبن کے المائی طیمہ ادرکسی عاشق نے کیا بات کہددی

علیمہ دو جہاں قربان ہوں تیرے مقدر پر تیرے کے سے گھر میں رحمت پروردگار آئی

حلیمہ کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا آئے خدا کی رحمت آگئی بہارآ گئی ۔۔ ، رحمت بر دردگارآ گئی ۔۔۔ ، رونقیں آگئیں ۔۔ حلیمہ کے گھر میں رحمتوں

اور برکتوں کے ڈیرے لگ گئے۔

بهارول پر بهارآئی:

بیاری اسلامی بهنو!

جب حضور صلی الله علیہ وسلم قمریہ بنوسعد میں پہنچ تو آپ کے قدم رنج فرمانے سے قبل حال بیتھا کہ وہاں قبط سالی تھی ..... درختوں پر ہے نہ تنظیر حال بیتھا کہ وہاں قبط سالی تھی ..... فیل حال بیتھا کہ وہاں قبط سالی تعرب حضور صلی الله علیہ سے جسسے تنظیم الله علیہ وسلم حلیمہ کے ہاں پہنچ تو آپ کی برکت سے قبط سالی کا دورختم ہوگیا ..... وہاں بہاریں آگئیں ..... ونقیں آگئیں گویا

باغ عالم میں پھر تازگی آگئی مصطفے آگئے دندگی آگئی

حضور کی برکت سے جنگل نہال ہوگیا ..... درخت شاداب ہو گئے ...... سبزہ لہلہانے لگا.....رونقیں ہی رونقیں ..... برکتیں ہی برکتیں آگئیں۔

....حضور کے جانے ہے پہلے علیمہ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہ ۔ تھا۔ جب حضور آئے تو علیمہ کو برکت مل گئی۔ دوسال تک حضور علیمہ کے گھر میں رہے اور دوسال تک حضور علیمہ کے گھر میں چراغ نہیں جلا ..... کیونکہ اب علیمہ کو چراغ جلانے کی ضرور تنہیں تھی۔ علیمہ کے گھر میں روشنی ہی روشنی نور تھا۔

روایت میں ہے کہ ایک دن قربیہ بنوسعد کی عورتیں انتھی ہو کر حلیمہ کے پاس کیریا ،

اک دن کہیا حلیمہ نوں عوّر تال نے نیا بن نے حال چنگا تیر ہے حال داایہہ مہکال اوندیاں تیر اے حال داایہہ مہکال اوندیاں تیر اے لباس و چوں عطر ویکھیا ندا ہدے تال دااے ایہہ دیوار حوے بلدا ایہہ دیوار حوے بلدا ایہہ

اے حلیمہ، اللہ کی بندی ساری رات تیرے گھر میں چراغ جلتے رہتے ہیں۔ اور دوازے کے سوراخوں سے روشی چھن چھن کی باہر آتی ہے۔ ہم رات کو دوشن دانوں اور دروازے کے سوراخوں سے روشنی چھن چھن کی باہر آتی ہے۔ ہم رات کو جب اٹھتی ہیں تو تیرے گھر میں چراغ جلتا معلوم ہوتا ہے بھی دیا بجھا بھی لیا کرو۔ حلیمہ نے کہا سہیلیو!

جد دا کے وچوں لال آندا میرے تول مصیبتال دور ہویاں
دیوامیں سہیلیو بالدی نئیں ایہدی چک نال کندھال نور ہویاں
واللہ لا امر قد نار ا انه نور محمد صلی اللہ علیه وسلم ٥
اے سہیلیو! خداکی شم ایہ چراغ کی روشی نہیں بلکہ میر چرک کھڑے کا نور ہے۔ (سجان اللہ)

سروایات میں آتا ہے کہ جب تک حضور طیمہ کے گھر میں رہے۔ طیمہ کو بھی بھوک نہیں گئی تھی ۔۔۔ کبھی بیاس کی شدت نہیں آئی عاد تا پچھ کھا پی لیتی علاء محد ثین اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حلیمہ کو بھوک اور بیاس گئی کیسے؟ ۔۔۔۔ کیونکہ ساقی کوڑ کے ہونٹ سامنے تھے بار باراب بارحضور اپنی معصومیت کے انداز میں مسکراتے تھے اور حلیمہ بار باراب چوم لیتی تھیں ، بار بار حضور کے لبول کو بوسہ ویتی تھیں ۔ حلیمہ اس لاؤ لے محبوب کی محبت میں اس طرح وارفتہ رہتی کہ نہ بھوک گئی اور نہ بیاس گئی۔ محبوب کی محبت میں اس طرح وارفتہ رہتی کہ نہ بھوک گئی اور نہ بیاس گئی۔ نبی کو گود میں لے کر وہ دن بھر جھوم لیتی تھی اسے جب بھوک گئی تھی لبول کو چوم لیتی تھی

پیاری بہنو!

وقت گزرتار ہا اور مجوب خدانے مدینے میں اعلان نبوت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت ہمہ وقت جوش میں رہتا اور زمانے والے محبوب خدا کی رحمت ہمہ وقت جوش میں رہتا اور زمانے والے محبوب خدا کی رحمت و میں مرکتوں اور عنایتوں سے خوب مالا مال ہوتے رہتے ۔ سیدہ حلیمہ پر ایک وقت ایسا آیا کہ گھر میں غربت نے ڈیرے جماد ہے ۔ کسی نے کہاا ہے حلیمہ! تیرارضا عی بیٹا مرصلی مند علیہ وسلم تو بڑا فراغ دل ہے ۔ سسوہ تو دونوں ہاتھوں سے سخاوت کرتا ہے مسلم مند بھی جااوراس محبوب خدا ہے خیرات لے آ۔

سيده حليمه سعدييه ..... ديار رسول مين:

ایک روایت سیرت کی کتابوں میں آتی ہے۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہیں اور سیدہ حلیمہ طاکف میں ہیں سنا کہ میر سے لال پر اللہ تعالیٰ نے انوار و ہر کات جاری کر دیتے ہیں۔ ہم کوئی اس کے در سے خیرات پار ہا ہے تو خیال کیا کہ میں بھی غریب ہول اس لال کو د کھے آوں پھر حلیمہ چلتی چلتی طاکف کی وا دیوں سے ہوتی ہوئی مدینے گئی۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر کسی مقام پر جلوہ افروز ہوتی ہوئی مدینے گئی۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر کسی مقام پر جلوہ افروز ہوتی ہوئی مدینے گئی۔حضور سلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر کسی مقام پر جلوہ افروز ہوئی ہوئی مدینے گئی۔حسامہ کو آتی دیکھانچیف جسم ہاڑ کھڑ اتی ہوئی آر بنی ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ میری ماں علیمہ آرہی ہے تو آپ اٹھ کر کھڑے۔ علیمہ قریب آئی .....حضور صلی الله علیہ وسلم نے بڑھ کرا ستقبال فرمایا صلیمہ نے گئے سے لگایا .....تو میرے آقانے کالی کملی کندھے سے اتاری ..... علیمہ فرم الی جادر خاک پر بچھائی .....اور کہا میری اماں! آمد شرکی چاور پر بیٹھ جا یا یہاں قدم رکھتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ یہاں قدم رکھتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ خالمو!

جس ماں کی خاطر خدا کامحبوب اپنی مدثر والی بچھا دے تم اس کوجہنمی کہتے ہو (استغفر اللہ) وہ تو آج بھی جنت البقیع میں آ رام کررہی ہیں وہ جنت البقیع .....جو اسلام کا خزانہ ہے .....جس میں دفن ہونے کے لیے زمانے کے خوث اور قطب دعا ئیں مانگتے تھے۔ من لو ہمار اایمان ہے کہ ہمارے نبی کے ماں باپ جاہے وہ حقیق ہوں ... یارضاعی وہ سارے کے سارے پاک ہیں ....مومن ہیں۔ موحد ہیں اورجنتی ہیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلا عُ الْمُبِينُ٥

# چھٹی تقریر:

# خصائص مصطفياصلى التدعليه وسلم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ الْمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَى جَمِيْعَ اوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ الْمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَى جَمِيْعَ اوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ اَجْمَعِيْنَ الْمَعْفِيْنَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُولًا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَوْلانَا الْعَظِيْمُ ٥

قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه: إنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ وَاللَّهِ وَمَلِّمُوا تَسْلِيْمًا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا اللَّذِيْنَ الْمَنُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى الله وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ وَعَلَى الله وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهُو

#### تمهیدی جملے:

میری بیاری اسلامی بہنو! آج کی میمفل سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا اظہار کرنے کے لیے سجائی گئی ہے۔ ایسی محافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے میں شرکائے مفل اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ میں خصوصی اہمیت رکھتی ہے میں شرکائے مفل اپنی بہنوں سے درخواست کروں گی کہ وہ اس بابرکت محفل میں نہایت ادب واحترام کے ساتھ بیٹھیں اور جو پچھ بیان کیا

جائے اسے توجہ سے ساعت فرمائیں۔

عزیز بہنو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربین کوخصوصی اعز ازات و انعامات سے نواز رکھا ہے اورانہیں انعامات میں مجمزات وکرامات ہیں۔

معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کوعطاء کئے گئے اور کرامات اولیاءمقر بین کوعطا رمائی گئیں۔

حضرت آدم علیہ السلام کامعجزہ ہے کہ ان سے سل انسانی کی شروعات ہو کیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزہ ہے کہ انہیں آگنہیں جلاسکتی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کامعجزہ ہے کہ ان کی ایڑیاں رگڑنے ہے آب زم زم
دی کیا گیا۔

حضرت عیسی علیه السلام کونگم غیب اورمسیحائی کامعجزه ملا۔ ہرنبی کوکوئی نہ کوئی معجزه ملا۔ ہرنبی کوکوئی نہ کوئی کمال ملا۔ ہرنبی کوکوئی نہ کوئی خصوصیت عطا ہوئی۔

لیکن ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کو جامع کمالات عطا ہوئے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کو ت

حسن یوسف وم عیسیٰ یدبیضا داری

آنچه خوبال ہمہ دارند تو تنبا داری
پیاری بہنو! ہمارے آقا ومولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جامع السفات بیں تمام
مجزات وخصائص وخصائل وشائل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا ہوئے ہیں۔
صرف یہی نہیں حقیقت ہے کہ تمام نبی مجزات لے کرآئے اور ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم مجزوبن کرآئے۔

، کارے آ قاومولی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہرادام بجز ہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم بھز ہ، بینام بجز ہ، دوز ہ رکھنام بجز ہ، جج کرنام بجز ہ، نماز بڑھنام بجز ہ، روز ہ رکھنام بجز ہ، جج کرنام بجز ہ

آپ کی ولادت باسعادت مجزه

آپ کا بچین معزه

آ پ کی جوانی معجزہ

آ پ کا نکاح معجزه

آب کی اولا داطهر معجزه

آ پ کا ہجرت فرمانام مجزہ

آ پ کامعراج پیجانامعجزه

آپ كابرتول معجزه آپ كابرنعل معجزه

بيارى اسلامى بهنو!

دیے معجزے انبیاء کو خدا نے ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی معجزہ بن کے آیا ہمارا کم معجزہ ہے۔ آپ حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم خود مجزہ ہیں۔ آپ کا سرا پامبارک معجزہ ہیں ہیں ہمارا نور کے موئے مبارک سے لے کرقد میں شریفین کے ناختوں تک معجزہ ہیں ہما ہیں ہما طہر ہے مس کر جائے اور جونعلین شریف آپ کے قد مین شریف سے مس کر جائے وہ کپڑا آپ کے جم اطہر سے مس کر جائے وہ کپڑا ہمی معجزہ ہے وہ نعلین بھی معجزہ ہے۔ حضوراقدس سلی اللہ علیہ وسلم صرف معجزہ ہی نہیں بلکہ معجزہ نما ہیں کہ آپ کے ساتھ جو چیزیں مس کر جائیں وہ بھی معجزہ ہو جاتی ہیں۔ اگر لاتھی مبارک کو ہاتھ لگتے ہیں وہ تو وہ لاتھی تھیکنے گئی ہے۔ اگر لاتھی مبارک کو ہاتھ لگتے ہیں وہ تو وہ لاتھی تھیکنے گئی ہے۔

کڑو ہے کئویں میں ہزاروں من چینی ڈال دیں میٹھانہیں ہوگا ہمارے آ قاایک مرتبہ نعاب دہن ڈال دیں تو کنواں میٹھا ہوجا تا ہے بلکہ مجمز ہین جاتا ہے کہاں کنویں کا یانی بیاریوں کی دوابن جاتا ہے۔

ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم صرف معجزہ ہی نہیں آپ کے دستِ اقدس سے سکنے والی ہر چیز معجزہ بن جاتی ہے۔

عزیز بہنو! میرا آئے کا خطاب چونکہ صرف خصائص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ہے لہٰذا میں اپنی اس تمہید کو یہیں ختم کرتے ہوئے آقا ومولیٰ کے خصائص مبار کہ پر گفتگو کروں گی تا کہ میں علم ہوسکے کہ جمارے آقا ومولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بشر ہیں آ ہے کی بشریت کا کیسا کمال ہے میں اپنی تقریر میں صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے خصائل وخصائص چیش کروں گی تمام خواتین بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں مربیصلوٰ قوسلام چیش فرمائمیں۔

وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى الله

## آپ کی قامت معزو:

ہمارے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہایت متناسب تھا۔ بہت زیادہ لمبانہ تھا کہ دیکھنے والے کو بوجھل محسوس ہوتا اور نہ ہی بست تھا یعنی آب مناسب انداز کے دراز قد والے تھے گر آپ کے قد مبارک کا یہ مجز ہ تھا کہ آپ دوسر او گوں سے درمیان جب چلتے اور آپ سب سے دراز قد نظر آتے تھے اور یہ مجز ہ اس لیے تھا کہ کوئی شخص آپ سے بلند ہو ہی نہیں سکتا تھا لبندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند تو المحسن سالم تھا لبندا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بلند قامت نظر آتے تھے۔ (الخصائص اللہ کی جدد آل میں 169)

حفرت انس رضی اللّه عنه ہے روایت ہے کہ حضرت سیدہ عا کشرصد یقہ رضی اللّه تعالی عنہا ہے۔ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ حضورا قدی صلی اللّه علیہ وسلم زیادہ لم بنہیں تھے۔ حضورا قدی صلی اللّه علیہ وسلم نہ تو طویل قد تھے اور نہ ہی پہنة قد مگر جب دوسر بے لوگوں کے ہمراہ ہوتے تو سب سے بلند یعنی او نیخ نظر آئے۔

(الخصائص الكبري، جلداة ل من 146) (زرقاتي، جلد 4 من 198)

پیاری بہنو! کیسا اعجاز ہے سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا ہماری جانیس سرکارِ اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر قربان جائیں ایسا زیبائش سے بھر پورقبد کہ جو ہرایک ہے بلند ہے۔

154.77

جب حضرت مولاعلی رضی الله عند فنخ مکہ کے بعد بنوں کوگرانے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کا ندھوں پر سوار ہوئے۔

سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وسلم نے بوجھا اے علی! میرے کا ندھوں پرسوار ہو بتاؤ تمہاراہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے۔

حضرت مولاعلی نے جب ہاتھ او پر کیا تو آپ کا ہاتھ مبادک عرش کے پائے تک بہنچ گیا۔

قد مبارک نبی واسمجھ دے وچہ نہ آوے موہڈیاں اُتے علی کھلوکے ہتھ عرشاں نو پاوے پیاری بہنو!حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کوسلام کے شعر میں یوں بیان کما گماہے ،

> عرش سے قد تیرے کو ہے اونچا کیا ۔ یا نبی تیری قامت یہ لاکھوں سلام

نتیجہ بیالاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک معجز ہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے مثل و بے مثال ہے۔

#### قامت كى خصوصيت:

بیاری بہنو! ابن ہالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جے مولوی اشرف علی تھا نوی نے نثر الطیب بین نقل کیا ہے کہ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اسکیے چلتے تو متوسط دکھائی دیتے تھے وہ اس لیے کہ حد سے زیادہ دراز قد ہونا بھی خامی ہے کیکن رب تعالی کویہ بھی گوارا نہ تھا کہ آ ب سے کوئی بھی شخص بلند ہوتا چنا نچہ بلند سے بلند قد والا آ دمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقدس بلندوا لے سے بھی او نچا محسوس ہوتا ہے۔ (خراطیب ہم: ۱۹۷)

آپ سے اونچا رب نے بنایا نہیں آپ کے جسم اطہر کا سایا نہیں

پیاری اسلامی بهنو!

یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کی بات تھی اور اب آپ کے سامنے آپ نے سامنے آپ نے تا قا دمولی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے چند خصائص پیش کرتی ہوں۔

## بساريدهم مبارك:

پیاری بہنو! امام الانبیاء تا جدار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ایسا یا کیزہ اور نفیس تھا کہ آپ کے بھی طہر کی ایسی لطافت تھی کہ آپ دھوپ میں جلتے تو آپ کے جسم اطہر کی ایسی لطافت تھی کہ آپ دھوپ میں جلتے تو آپ کے جسم اقدس کا ساریہ نہ تھا۔

تر مذى حضرت زكوان رضى الله عنه مصدروايت فقل كرية بين:

ان رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن

يرى له ظل شمس ولاقمر

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم كاسابيه ندسورج كيما منه ديكها جاتا اورنه

فيا ندكي سامني ( نصائص الكبري ، جلداة ل من 147)

اورابن مع كمترين:

من فصائصه صلى الله عليه وسلم ان

ظله كان لايقع على الارض

بيكر بيك المالينه موتا آب كخصائص مين سي تفا

بیاری بہنو! حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوبی نہیں سکتا وہ اس لیے کہ حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم نورے ہے ہیں اور نور کا سایہ بین ہوتا۔ آپ کے جسم اطہر کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نورے ہے ہیں اور آپ کے جسم اطہر میں مادیت نہیں تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نورے ہیں چلتے خواہ چا ندی میں میں مادیت نہیں تھی کہ اس لیے آپ خواہ دھوپ میں چلتے خواہ چا ندی میں حلتے آپ کا سایہ زمین پرنہیں پڑتا تھا۔

زرقانی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ حضوراقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا سابیہ نہ تھا بلند ہوتے آفاب کے سامنے میں آپ کا سابیہ بیں ہوتا تھااسی لیے کہ آپ کا نوراور آپ کی روشنی سورج کی روشنی پرغالب تھی۔

(زرقاني على الالموابب، جلد جهارم بص:220)

مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللّٰدعلیہ بھی نقل فر ماتے ہیں کہ جا ندسورج کے سامنے حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا سابیہیں تھا۔

(مدارج النوت، جلداة ل من 21)

قاضى عياض مالكى اندلى رحمة الله عليه شفاشريف مين نقل فرمات بي: لاظل شغصبه في الشمس والقمره

(كتاب الثفاء، جلداة ل من 242)

· (بینی) آپ سلی الله علیه وسلم کا سامه مبارک نه سورج کی دهوپ میں ہوتا تقااور نه جاند کی جاند نی میں ہوتا تھا۔

> باک نبی اے نور خدا دروج قرآن دے آیا دسو ساجد نبی دا کسراں ہندا سایا

( ساجد چشتی )

عزيزاسلامي بهنو!

جسہستی کا سامیہ ہی نہ ہواس کی مثلیت کا دعویٰ کرنے دالا کذاب ہوگا کیونکہ آقا دوعالم سلی اللّٰدعلیہ وسلم کا تو سامیہ ہی نہ تھااس لیے سی شاعر نے خوب بات کی۔ بے مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا

اللہ تعالیٰ بے مثل ہے اور اس نے اپنے محبوب کو بھی بے مثل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بیں ہے۔

یا مثل نے محبوب بھی بے مثل بنایا ہے۔
وہان جسم نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں ہے وہان جسم نہیں ہے تو یہاں سایا نہیں ہے

ميري پياري اسلامي بهنو!

حضرت سیدنا عثمان رضی الله عنه فرماتے ہیں: بے شک الله تعالی ف حضور کاسا بیمبارک زمین برند والااس لیے:

یفع انسان قدمه علی ذالک الظل کرکسی انسان قدمه علی ذالک الظل کرکسی انسان کا قدم حضور ملی الله علیه وسلم کے سایی مبارک بیدند آجائے۔ (تغییر مدارک ہیں 321)

پیاری بہنو!

اس کیے امام احمد رضاخان فاصل بریلوی نے کیاخوب کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے نور کے سابہ بین اس لیے سابہ کا سابہ بین ہوتا۔

تو ہے سابیہ نور کا ہر عضو عکرا نور کا سابیہ نور کا سابیہ نور کا ہے نہ سابیہ نور کا

يبة چلاحضور اقدس صلى الله عليه وسلم كاسابيد نه بهونا آب كينور بهوين كى دليل

ہے اور آب کے نور ہونے کی گوائی قرآن پاک دے رہاہے:

"قَدْ جَآءَ كُمْ مِّنَ اللهِ نُورْ"

تتحقیق آگیاتمہارے پاس اللہ تعالی کی طرف سے نور۔

(سورة الماكده ، آيت: 15)

حضرت سیدنا عیداللہ ابن عبال درضی اللہ عنبما اس آیت کریمہ کی تغییر فر ماتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس آیت مبار کہ میں نور سے مراد حضور کی ذات اقدس ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ذیشان بھی آپ کے نور ہونے کی گواہی و بے رہا ہے کہ آپ فر ماتے ہیں:

- "اوّل ما خلق الله نورى"

الله تعالیٰ نے سب سے پہلے میر سے نور کو پیدافر مایا۔ (نشراهیب میں:8)
پاک نبی اے نور خدا دا دی قرآن دے آیا
دسو ساجد فیر نبی دا کسراں ہندا سایا

(ساجن چشتی)

بیاری بہنو!

جب حضور صلى الله عليه وسلم الله تعالى كنور ي بي تو آب كاسابه كيه

سكتا تفااور جس كاسائيبين اس كيمثل كون موسكتا ہے۔ كوئى نبين!

میرے سوہنے حبیب دی شان ورگا شان کے جہاں تے پایا ای نہیں بلکہ حضرت حسان دے کہن وانگول ایبا کے دی مال نے جایا ای نہیں رب اپنے محبوب کریم ورگا دوجا کوئی دی ہور بنایا ای نہیں صائم رات نول دندال چول نور نکلے چلن دھیے تے جسم دا سایا ای نہیں

بال مبارك معجزه بين:

پیاری بہنو! ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ہرعضومبارکہ کی خصوصیت عقلِ انسانی میں آنے والی ہی نہیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ہی انداز سے تخلیق فرمایا سرانور کے بال مبارک کے کمالات ہی دکھے لیں۔ بال ہرانسان کے ہوتے ہیں سر پر بال ہونا کوئی کمال کی بات نہیں لیکن جب بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہوتو بال مبارک ہمی مجمز و بن جاتے ہیں۔

موئے مہارک کی کیفیت. پیاری بہنو!

مب سے پہلے میں سر کا رسلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی کیفیت بیان کروں گئی تا کہ میں علم ہوسکے کہ جمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے۔
عزیز بہنو! بال کوموئے مبارک بھی کہتے ہیں اور یہ افظ فاص ہے سرکار مدید سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کے بالوں کو ہمیشہ موئے مبارک کے نام ہے ہی یاو کیا جا تا ہے۔

حضرت مولاعلی رضی الله عنه شیر خدا ہے بوجھا گیا کہ آب بتا ہمیں رسول خدا سالی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی

الله علیہ وسلم کے بال مبارک نہایت خوبصورت تھے بالکل سیدھے نہ تھے کہ بوجمل محسوں ہوتے کہ بوجمل محسوں ہوتے ہول اور بالکل گھونگھریا لے بھی نہ تھے کہ بجیب ہوں بلکہ آپ کے بال مبارک توا یسے تھے کہ سید ھے لیکن تھوڑ ہے یہ بیجیدگی لیے ہوئے۔

حضورا کرم ملی الله علیه وسلم کے موے مبارک کی شان قرآن بیان فر مار ہاہے۔ (وَ الَّيْلِ إِذَا مِسَجٰی) (مورة الفیٰ آیت: 2)

حضرت اساعیل تقی رحمة الله علیه فرمات بین: ان بالوں کی شان کون بیان کرسکتاہے جن کی شم خالق کا کتات اٹھار ہاہے۔ (روح البیان،جلد 4 من 661)

رنگ نورخشبوت رات کالی جدول رے تے بنیال حسین زلفال رب نے کہیا والیل قرآن اندر و کھے نبی دیاں دلنشین زلفال سب نے کہیا والیل قرآن اندر و کھے نبی دیاں دلنشین زلفال سجدہ جدول کی میر دخضور کرو ہے جُم لیندی سے آپ زمین زلفال ہراک مرض تون ساجد شفاء خاطری عاشق زم زم دجہ گھول کے پین زلفال

(محرلطيف ساجد)

پیاری بہنو!حضور صلی اللہ علیہ وسلم زلف مبارک آپ کے موتے مبارک آپ کے موتے مبارک آپ کے موتے مبارک آپ کے گیسو نے اطہر آپ کے مقدس بال اپنی شان وعظمت میں بے مثال و بے مثال بیں۔

حضرت علامہ صائم چشتی سرکاریدین ضلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زلفوں کی شان یان کرتے ہیں۔

بنی الف حبیب مرے دی میم مروزیاں زُلفاں اودھر مر گیا کعبہ جدھر سوہنے مروزیاں زُلفاں وچہ قرآن بنا کے سطرال رب نے جوڑیاں زُلفاں مینہہ نافے دادرھیا صائم جدوں نچوڑیاں زُلفاں مینہہ نافے دادرھیا صائم جدوں نچوڑیاں زُلفاں

حضرت محمد بن سیرین رحمة الله علیه جفنرت عبید رضی الله عنه سے فرماتے ہیں که الله عبیدہ میرے باس نبی صلی الله علیه وسلم کے بچھ موئے مبارک تھے۔ حضرت عبیدہ رضی الله عنه کہتے ہیں اے ابن سیرین اگر کوئی شخص آپ سے یہ کھے میہ بال دے دوخواہ کوئی قیمت لے لوتو کیاتم یہ بال دے دو

## ابن سيرين كاقول:

بیاری اسلامی بهنو!

ابن سیرین کا پیول بخاری شریف میں موجود ہے۔

"قلت بعبيسة عندنا من شعر النبى صلى الله عليه وسلم احبناه من قبل انس و اومن قبل اهل انس فقال لان تكون عندى شعره منه احب الى من الدنيا و مافيها"

میں نے عبیدہ سے کہا! ہمارے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھ بال
مبارک ہیں؟ جوہمیں حضرت انس یا اہل انس سے ملے ہیں۔ بین کر
حضرت عبیدہ نے کہا میرے پاس ان مقدی بالوں میں سے ایک بال بھی
ہونا تمام دنیا سے زیادہ محبوب تر ہے۔ (بخاری شریف، جلد ۱ ہم: 39)

سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک ایسی عظمت اور شان والا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

جس نے میرے بال کی تو ہین کی وہ کا فرہے۔

بیاری بہنو! اس سے اندازہ لگائیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور مقدس بال مبارک کی کننی شان ہے۔

سركاردوعالم على الله عليه وسلم كى زلف مباركه اليى عظمت والى ہے كه جس عاشق

کوزلف مبارک کابال مبارک حاصل ہواای نے تمام دنیا کو تھرا کر صرف بال مبارک کی تو قیر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کردی۔ فضائل اعمال میں مولانا ذکر یا صاحب واقعہ تقل کرتے ہیں۔ ایک تاجر مرگیا اس کے دولا کے تقے دونوں آپس میں جائیداد تقسیم کرنے سے جو کہ بہت زیادہ تھی ساری جائیداد تقسیم کرنی اس تاجر کے پاس آ قا صلی اللہ علیہ وسلم کے تین موئے مبارک تھے ایک بڑے بھائی نے لیا ایک چھوٹے بھائی نے لیا ایک چھوٹے بھائی نے لیا ایک موئے مبارک کے کلا کرنے کھائی نے لیا ایک بڑے بھائی نے بیانی ہوئے ہمائی نے کہا بھائی جائی ہوئے مبارک کے کلا ہے کہا کیا بات ہے؟

من بڑے بھائی نے کہا بھائی جان میری بات میں اس نے کہا کیا بات ہے؟

میں دولت بی دولت میں دولت بی دولت بی دولت بی دولت بی دولت بی لے لیتا دیں۔ میں دولت بی لے لیتا دیں۔ میں۔

اس نے کہاٹھیک ہے! مجھے منظور ہے۔ چنانچے تمام دولت بڑے بھائی نے لے لی۔ اور بال چھوٹ بھائی نے لے لیے۔ بڑا بھائی کاروبار میں مصروف ہوگیا چھوٹا بھائی سرکار سلی اللہ علیہ وسلم ہے موے مبارک سے بیار کرتے ہوئے دن گزار نے لگا۔ چھوٹا بھائی پانچ وفت کا نمازی تھا جب رات کا وفت ہوتا تو وہ اٹھ جا تا اور تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ پھر سرکار کے موئے مبارک بکال کران کو چومتا ہے۔ اپنی آ تھوں مسال کا تا ہے اور در وو یا ک بڑھتا ہے۔

بیاری بہنو! حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا بیر محت وصال فرما جاتا ہے جب اس کو دفن کرنے جاتے ہیں تو سب لوگ و یکھتے ہیں کہ جہاں اسے دفن کیا گیا جہاں اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی دہاں ہر طرف نور ہی نور چھایا اور دیکھنے والوں نے و یکھا کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم اپنے محت پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لائے۔
مرکارصلی اللہ علیہ وسلم اپنے محت پر کرم فرمانے کے لیے تشریف لائے۔
(نفائل اعمال ہم: 708)

#### شفاء ہی شفاء:

پیاری بہنو! حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس سے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے چندمو نے مبارک تھے جو انہوں نے ایک چاندی کی ڈبی میں رکھے ہوئے تھے جب کوئی بیار ہوتا آپ کے پاس آتا آپ پانی کے ایک برتن میں اس موئے مبارک والی ڈبیہ کو حرکت دیتیں اور پھر وہ متبرک پانی مریض کو بلاتیں اور مریض صحت مندہ وجاتا۔ (بخاری شریف جلد 2 میں 875)

ہر اک مرض نوں ساجد شفاء خاطر عاشق زم زم وچہ گھول کے پین زلفاں

بيارى اسلامي بهنو!

جب حضوراقد س صلی الله علیه وسلم این مقدس بالوں کوسنوارتے ہیں ان میں زیتون کا تیل لگاتے ہیں۔ الله تعالی سم کھا تا ہے و التین و النزیتون مجھے تین کی اور زیتوں کا تیل این موے مبارک پرلگایا تھا۔

زیتوں کی شم اس لیے کہ حضور نے زیتون کا تیل این موئے مبارک پرلگایا تھا۔

منگھی نال حبیب میرے نے جدوں سجائیاں زلفاں

اسدیاں قدماں دے وجہ حوراں آن وچھایاں زلفاں

منہیہ رحمت وا ورصیا سوہے جد برائیاں زلفاں

چ بڑے ول عشاق دے صائم جد کترائیاں زلفاں

## بال مبارك كيے تھے:

حضرت عائشہ رضی البند تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور علی الله مایہ و تلم کے بال مبارک کا نوں کی لوسے کچھ بڑے اور شانوں سے کم تھے۔ آپ بالوں کے روحیے فرماتے تھے۔ ہیشہ آپ دائیں طرف سے شروع فرماتے تھے۔ ہمیشہ آپ دائیں طرف سے شروع فرماتے اکثر زینون کا تیل استعال فرماتے۔

عزیز بہنو! ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بالوں میں کنگھی فرماتے تو آپ کے مقدس بالوں میں کنگھی فرماتے تو آپ کے مقدس بالوں میں ستر بال سفید تھے باقی سیاہ تھے۔ (شکل تندی میں دور)

کملی والے رسولِ مخار دیاں نور بیز زلفال غیر بار زلفال خوشبو دیندیاں کل جہان تاکیں ویڈن کشن دے تاکیں بہار زلفال مل جاندی خشبو کستوریاں نوں جدول چھنڈدےی میری سرکارزلفال ساجد چشتی سی میک فضا جاندی حبدول ڈاہنڈے سی میک فضا جاندی حبدول ڈاہنڈے سی میک فضا جاندی

(ساجد چشتی)

# حضور شفاعت فرمائیں گے:

پیاری بہنو!

قیامت کے دل جب حساب کتاب ہوجا کیں گا، جنتیوں اور جہنیوں کا معاملہ طے پایا جائے گاتو حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سرر کھ دیں گے۔ آپ کی مبارک زلفیں اس جگد گئیں گی جہاں آقا سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کواپنے مجبوب کے سجدہ ریز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کواپنے مجبوب کے سجدہ ریز ہون کے سجدہ ریز ہون کے سبار کا جائے گا۔ رب فرمائے گا۔ اے محبوب اپنا سراٹھا لے اپنی زلفیں سنوار لے تم جیسا کہتے ہوہم ویسا بی کریں گے چنا نچہ وہ امتی جس کی جنت کا پروانہ ل چکا ہوگا مرکا یہ مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرما کیں گے اور انہیں بردانہ میں داخل فرما کیں گے۔

#### پيکراعاڙ:

بیاری اسلامی بہنو! ہمارے آقاومولی اللہ تعالی کے محبوب ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بیارے محبوب کی کسی بات کونہیں ٹال سکتا تو میں عرض کررہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے کمال سے بنایا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سادنیا میں کوئی آیا ہی نہیں۔ سرکار کا ہم عضو پیکرِ اعجازتھا۔ آپ کی مبارک زلفیں ایسی حسین تر اور خوشبودار تھیں کہ ہوا چلتی آپ کی زلفوں سے مس ہوتی تو ساری فضا میں خوشبو پھیل جاتی۔

## المتاخ کے لیے جنت حرام ہے:

پیاری اسلامی بہنو! جس جس صحابی کوسر کا رصلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک معے یا ایک بال بھی ملا اس نے بال مبارک کی تعظیم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے۔

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو اخذ شعرة يقول من اذئ شعرة من شعرى ٥

میں نے سناحضور سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک بال مبارک پکر ابوا تھا اور فرمار ہے ہیں جس نے میرے ایک بال کی بھی باد بی کی ۔فال جانہ علیہ حوام اس پر جنت حرام ہے۔ (جامع العیر سیوطی، جلد 2 میں 145)

# حضور صلی الله علیه وسلم نے بال مبارک خود تقسیم کروائے:

پیاری اسلامی بہنو! اصحاب کبار رضوان الله علیہم کو حضور صلی الله علیہ وہلم کے مبارک بال حاصل ہوئے اوران مبارک بالوں سے برکت حاصل کرتے جیسا کہ معتبر روایات ہے کہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کو بھی حضور صلی الله علیہ وہلم کے موئے مبارک مطحن اید علیہ وہلم کے موئے مبارک ملے شایدای وقت ملے ہوں جب حضور اقدس منی میں تشریف لاتے ارکانِ

ج ادا فرمائے اور بال نہایت چھوٹے کردائے اور علم دیا کہ ان بالوں کولوگوں (اصحاب) میں تقسیم کردیا۔ (اصحاب) میں تقسیم فرمادو۔ چنانچہان بالوں کوصحابہ کرام میں تقسیم کردیا۔

(مفكلوة شريف بس:232)

## ېمىشەنتى ہوئى:

کتے خوش نصیب تھے وہ لوگ جن کو آقائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک مناصل ہوئے۔ اور وہ اس سے فیوض و برکات حاصل کرتے رہے۔ خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو بھی بال مبارک ملے اور آپ نے وہ موئے مبارک اپنی ٹوپی میں ی رکھے تھے۔ حضرت خالد فرماتے ہیں: ان باتوں کی برکت تھی کہ جھے بھی بھی جنگ میں شکست نہ ہوئی۔

چنانچہروایت ہے کہ ایک جنگ میں حضرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کا گھوڑا تفوکر کھا کرگر گیا اور آ ہے کی تو پی مبارک میدان جنگ میں گم ہوگئ حضرت خالد نے لڑائی جھوڑ کرٹو پی ڈھونڈ ناشروع کر دی۔

جب آپ کوٹو پی ملی تو نہایت تعظیم سے انہوں نے اس ٹو پی کو اپ سر پر رکھا۔ بعداز ال کسی نے بوجھا کہ آپ جنگ کے دوران اپنی ٹو پی کیوں ڈھونڈ رہے ہتھے کہ وشمن آپ کے سر برتھا۔

آپ نے فرمایا: اس کے کہ اس ٹوٹی میں سرکارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر انور کے بال مبارک تھے۔اور یہ بال مبارک مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ان کی تو تیر کے لیے میری جان بھی جلی جائے تو مجھے تبول رہے۔

(جية الله على العالمين من:686)

اوہدے رہے مصطفے نوں ویکھ کے تے ہو ہو گیا ہے ماشق ہو گیا ہی سدرہ نشین عاشق

اوہدی زلف و الیل تک کیتے اوہدی درگا سی ہویا حسین عافق اوہدی درگا سی ہویا حسین عافق اوہدی زلف دے صدقے خدا ولوں لیندے ہے سی فتح مبین عاشق ساجد چم کے آبدے قدم نوری ہو گئی ساری سی زمین عاشق ہو گئی ساری سی زمین عاشق

(محمرلطیف ساجد چشتی )

## صحابه کاعقیده دیکھو:

پیاری اسلامی بہنو!

صحابہ کاعقیدہ تھا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک استے متبرک ہیں کہ انکی برکت سے شکست فتح میں بدل سکتی ہے۔ اور صحابہ کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کی بیقد رتھی کہ اس کی تعظیم کے داسطے اپنی جان بھی قربان کرنے سے گریز نہیں کرتے ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ عدیہ وسلم کی تعظیم کرنا شرک ہے میں ان سے سوال کرتی ہوں کہ بتاؤ صحابہ کرام سے زیادہ ایمان واللہ کون ہوسکتا ہے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی تعظیم اس قدر کرتے ہیں تو آتا کی ذات اطہر کی تعظیم کس حد تک کرتے ہوں گے۔

## صحابی کی وضاحت:

چنانچہ پیارے آقا کے پیارے غلام حفرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضور بارے میں حضور بارے میں حضور بارے میں حضور انہوں نے مجھ سے فر مایا کہ میرے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں سے ایک بال مبارک ہے جب میں مر جاؤں تو اس بال مبارک کو میری زبان کے نیچے رکھ دینا۔ (الاصاب فی تحیة الصحابہ حالات

حضرت انس رضي الله عنه)

پیاری اسلامی بہنو!

صحابہ کرام کی حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بال سے عقیدت واحتر ام ہم کیا بیان کر سکتے ہیں حضرت انسی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ تھا کہ جب سرکار کا بال مبارک میری زبان پر ہوگا جب میں قبر میں جاؤں گا تو فرشتے میرے ساتھ کیا سوال کریں گے؟

شفاعت کا باعث ہیں گیسو نبی کے جہانوں سے بردھ کر ہیں گیسو نبی کے فضائیں معطر ہوائیں معنم فضائیں معنم خدا نے سنوارے ہیں گیسو نبی کے خدا نے سنوارے ہیں گیسو نبی کے

نوری چېره کی بات کزتی ہوں: ع

پیاری بہنو!اگرہم سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسوؤں کی بات کرتی ہوں تو والیل زلفوں کے بیان میں دن سے رات ہوجائے گی۔ چونکہ میں نے آپ کے سامنے سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعضاء کے فضائل پیش کرتے ہیں۔ میں اب آپ کے سامنے اس جمیل چہرہ انور کی بات کرتی ہوں جے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں واضحیٰ فرمایا ہے۔

سرکارسلی اللہ علیہ وسلم کاحسنِ عالمتاب کیسا تھا آپ کے چہرہ انور کی نورانیت کے بارے میں صحابہ کرام کے اقوال کیا ہیں اور چہرہ انور کے مبارک حسن آپ کے مبارک کانوں کے خصائص وشائل اپنی کی چشمان مبارک کے مجزات آپ کی بنی مبارک یعنی آپ کی ناک اور پھر چہرہ اقدس کے فضائل بیان کرتی ہوں تمام بہنیں بلند مبارک یعنی آپ کی ناگ اور پھر چہرہ اقدس کے فضائل بیان کرتی ہوں تمام بہنیں بلند آ واز سے درود یاک پیش فرمائیں:

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَىٰ اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِينَ اللهِ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَعَلَىٰ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

عزیز محترم اسلامی بہنو ٔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا جمال حقیقی تو چھیار کھا ہے چنانچہ کوئی شخص آپ کے حسن و جمال اور چہرۂ انور کود یکھنے کی طافت نہیں رکھتا۔

بیاری بہنو! اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولیٰ علیہ السلام کو اپنے نور کے مشاہدے کے لیے کو اطور پرایک بخلی ڈال دی اور وہ سارا پہاڑ جل کر سرمہ بن گیا۔خود حضرت موکیٰ علیہ السلام اس بخلی کو ہر داشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو گئے۔اس بات کو قرآن اس اندازے بیان فرما تاہے:

فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ لِلْجَبَلِ٥

پھر جنب اس کے رب نے پہاڑ پراپی بخل ڈالی۔ جَعَلَهٔ دَتُّاه

اس کو پاش پاش کردیا۔

وَ خُورٌ مُوسِلَى صَبِعِقًا ٥ (باره: 9، مورة الا مراف: 143)

اور حضرت موی علیه السلام به بهوش ہو گئے۔

پیاری اسلامی بہنو! بیاللہ تبارک و تعالی کے نور کی ایک بخل کا کمال ہے تو پھروہ نورخدار حمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواللہ تعالیٰ کے نور ہیں اور ان کے نور کی بیا کیفیت ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کی نورانیت کے پر جلتے ہیں وہاں حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو بچھ بھی نہیں ہوتا۔

جهال جبرائيل امين عليه السلام كهتيم بين:

مشکوة كى حديث ب:

لودلوت انملة لاحترقت بالي٥(﴿رَةَالْآجُ مِنْ 165)

اگر میں ایک انگلی جتنا بھی آ مے ہوا تو میرے پرجل جا کیں گے شخ سعدی
اس شعر میں بیان فرماتے ہیں ۔
اگر کیک سر موئے برتر پرم
کرایک بال برابر بھی میں آ گے ہوا
فروغ جی بسورو پرم
اس فوراعظم کے جس کے فور کے سامنے حضرت
جبرائیل علیہ السلام کی فورانیت کی حیثیت نہیں ہے

جس كنوركوالله تعالى قرآن مين بيان فرمار ما ميابيان فرمار ميابيان

اس نوری بخلی برداشت کرنے کی ہمت کس میں ہو بکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ بیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اطہر پرستر ہزار پردے ڈال کر بشریت کا افضل ترین لبادہ پہنا کرا پی سب سے بیاری مخلوق حضرت انسان کی اصلاح کے لیے اپناسب سے بیارا عہدہ نبوت و رسالت دے کرادر جمیع کمالات عطافر ماکراس دنیا میں بھیجا۔ شاہ و کی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ در بمین میں فرماتے ہیں:

خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں بچھ پرسنز ہزار پردے جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جواک بھی اٹھتا تجاب تیر

(علامه صائم چشتی)

جمال محمدي جهياديا كيا:

پیاری بہنو! سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کا فر مان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت کی وجہ سے میراجمال (حقیقت نور) لوگوں سے چھپار کھا ہے۔ پیاری اسلامی بہنو! حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت پرستر ہزار حجابات سے ۔ حضرت علامہ صائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں۔
خدا کی غیرت کے ڈال رکھے ہیں تجھ پرستر ہزار پردے خدا کی غیرت کے ڈال رکھے ہیں تجھ پرستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے لاکھوں طور جواک بھی اٹھتا حجاب تیرا
(علامہ صائم چشتی)

# حضرت ابو بكر بھی نہ جان سکے:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن وجمال کی حقیقت کوئی بھی نہیں جان سکتا۔
اکٹرید دیکھا گیا ہے کہ جوسب سے قریبی ہووہ اپنے دوست کو جانتا ہے جوقریب سہیلی ہووہ اپنی سہیلی کے خصائص سے بھی واقف ہوتی ہے۔ اس کے رازوں سے واقف ہوتی ہے وہ اس کی راز دار ہوتی ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ سے اٹنے قریب ہیں کہ بجبین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے جوانی میں بھی ساتھ تھے اور غار میں بھی ساتھ تھے اور آج مزار میں بھی ساتھ ہیں۔

پیاری بہنو! حضرت صدیق اکبررضی الله عنہ بھی آقائے دو عالم صلی الله علیہ وسلم کی حقیقت کو بیس جان سکے۔ آقا کے ظاہری جسم اطہر کے کمالات سے کما حقہ واقف نہیں ہوسکے۔ سرکارصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: اے لوگو! تممیر ے ظام کو بیس جان سکے میری حقیقت کو کیا جانوں گے بلکہ حضرت سیدنا ابو بکرنے فرمایا:

یاابی بکرلم یعرفنی حقیتی غیرربی ا اے ابوبکر! میری حقیقت کوسوا خدا کے کوئی نبیس جان سکتا۔

(مطالع المسر التشرية دائل الخيرات من 129)

پیاری بہنو! جب صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو نہ جان سکے حضرات انبیائے کرام حضور کی حقیقت سے بے خبر رہے تو آج کا ملاآ قاکی حقیقت کو کیسے جان سکتا ہے۔

# الله تعالى في ايك بى محبوب بنايا:

بياري بهنو!

سرکارسلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کو تلاش کرتے ہوئے جنید و بایزید کم ہوگئے۔
ابن عربی حقیقت محد سیکا مشاہدہ کرنے سے قاصر ہوئے صحابہ کرام کو وہ کمال معرفت محد بیدنیل سکا بلکہ واضح ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبار کہ کوکوئی نہیں جان سکتا۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابر کات ہے جس نے اپنے محبوب کو تخلیق فر مایا اور ایسا تخلیق فر مایا کہ اب اللہ تعالیٰ اس جیسیا دوسرا محبوب نہیں فر مائے گا کیونکہ جو متبرک و مبارک اس کا نور تھا اس فور نے اس نے اپنے محبوب کو تخلیق فر ما و یا اب اگر کوئی کے کہ مبارک اس کا نور تھا اس فور نے اس نے اپنے مجبوب کو تخلیق فر ما و یا اب اگر کوئی کے کہ اللہ تعالیٰ جتنے جا ہے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم جسے بیدا کر ڈالے۔

#### قدرت كاشابكار:

عزيز بهنو!

 كهاس نے حضرت محمصلی الله علیه وسلم کونجلیق فر ما دیا۔

ميريء بهنو!

بيموضوع نہايت طويل ہے ليكن ميں چونكه آقائے دوعالم سلى الله عليه وسلم كے ظاہری جمالِ اطہر کی بات کررہی ہوں۔اس کیے میں اپنے اس موضوع پروایس آتی بون تمام اسلامی ببنیں درود وسلام کامدیه بارگاه رسالت میں پیش کریں:

اَلصَّلُوٰهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى اللَّكِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى أَلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّالُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّه

زيارت كرنے والے كامقام:

بیاری اسلامی بهنو!

حقیقت محربیتو ہم ہے جھیا دی گئی اس پراللد تعالیٰ نے ستر ہزار پردے ڈال دیے کیکن ان پردول میں آخری پردہ بشریت کا پردہ ہے۔ میہ وہ پردہ ہے جس کی زيارت يے کلمه پر صنے والاصحابی بن جاتا ہے۔

یہ وہ پر دہ ہے جسے دیکھنے والے کو بیمقام ملا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں صرف ا کی نماز پڑھی ہے نہیں بلکہ کوئی بھی نہیں پڑھی صرف نور خدا کی بشریت کی زیارت حالت ایمان کی ہے تو اس کا مقام ایسا ہے کہ ساری دنیا کے تمام نمازی مل بائمیں ساری امت کے اعمال ایک جگہ جمع ہوجا کیں تمام امتی کی نمازیں ایک جگہ جمع کرلی جائیں تو وہ ایک بھی نماز نہ پڑھنے والا ان سب نمازیوں سے افضل ہے بنہ جاا فضیلت کا باعث نمازنه پڑھنے والا زیارت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ روز ہے ہے زیادہ فضیلت زیارت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

صحابه کرام رضی الله عنهم حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کے بشر ہونے کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کی بشریت کے فضائل وخصائص دیکھ کر جیران ہیں۔ آپ کے جسم اطہر کے کمال دیکھ کر حیران ہیں چنانچہ ان کا نظریہ ہے کہ جس صبیب کی ظاہر کی ہمیں سمجھ نہیں آسکتی اس کی حقیقت کوہم جانبے والے کون ہیں؟

# بخاری شریف کی روایت:

پیاری اسلامی بہنو! بات ہو رہی تھی چہرہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسا خوبصورت چہرہ ہے۔ بخاری شریف میں ہے:

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عند فرماتے ہیں: حضور اقدی الله عند فرماتے ہیں: حضور اقدی الله علیہ وسلم کا چہرہ انورمسرت وخوشی ہے ایسا چمکتا گویا" سکاندہ قطعة قدم " علیہ وسلم کا چہرہ انورمسرت وخوشی ہے ایسا چمکتا گویا" سکاندہ قطعة قدم " ویا ندکا مکر ا ہے۔ (نصائص کبری مجلد ۱ میں 152)

# حضور صلى الله عليه وسلم كا چېرهٔ انور:

پیاری اسلامی بہنو! رات کا وقت ہے جابر بن سمرہ سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہیں۔ چودھویں کا چاند چمک رہا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کے لباس میں تشریف فر ماہیں۔ ادھر آسان کا جاند پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ ادھر مدینے کا جاند تشریف فر ماہے۔

پیارے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وسلم کا چبرۂ اطہر بھی چمک رہا ہے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بھی آسان کے جاند کی طرف دیکھد ہے ہیں۔ اور پھر سرکاریدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے ہیں۔

چاہتے ہیں کہ میں موازنہ کروں کہ وہ چا ندزیادہ خوبصورت ہے یا آقا کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حسین ہیں۔ پھر بے اختیار ہو کر جابر کہتے ہیں بلا شبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جاند سے زیادہ حسین ہیں۔ (المواہب اللہ نیہ،دوئم ہیں:458) (فصائص الکبری ہیں:152) ما المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آقا دو عالم کا تو اس نزالا تھا۔ آپ ساحسن مبارک کسی دوسر ہے میں نہیں تھا۔

### رخ انور کی زیبائش صحابه کی نظر میں:

مسلم ابوالطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے بوجھا کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم ابوالطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ ان سے کسی نے بوجھا کہ سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ اطہر کے بارے میں بتا کیں۔ انہوں نے کہا آ ب سفید اور بلیج چہرے والے تھے۔ (مواہب ہم: 461)

بیہی نے حضرت مولاعلی شیر خدا کرم اللہ وجہد کی روایت نقل کی ہے کہ انہوں نے کہا: حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ملیح سے کہ آ پ کے رخ انور سے سرخی کی جھلک تھی۔
اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی اسی بات کو نہایت خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کونہیں و یکھا۔
ان سے جمیل کسی کونہیں و یکھا جب میں چبرہ اطہر کود کھا تو مجھے یوں محسوس ہوتا:

كان الشمس تجرى فى وجهه ٥ (موابب لدنيه دومَم من 456) (مثكوة شريف من 518 فيما كبرى من 152 اذل)

یوں محسوس ہوتا ہے کہ چبرہ اطبر سے آفاب طلوع ہور ہا ہے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر چبرہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں:
"کان وجه رسول الله علیه وسلم کدارة القمو"

(انوارگەرىيەنىن 125)

### سورج طلوع مور ہاہے:

حضوراقد سلی الله علیه وسلم کارخ انورجا ند کی طرح منورتھا۔ بیاری بہنو! ایک صحابیہ بیں جن کا نام رہنج بنت معوذ ہے۔ ان سے حضرت سیدنا عمار بن یاسر بنسی الله عنہ کے بوتے نے کہا کہ آپ حضور صلی الله علیہ وسلم کا حلیہ مبارک مجھے بتا کیں؟
انہوں نے فرمایا:

"لورايته الشمس طالعة"

اے صاحبزادے اگر تونے میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے حسنِ مبارک آپ کے چہرہ انورکود بھا تو پکارا محتا کہ سورج طلوع ہور ہاہے۔ (دلائل المدہ ت میں: 154) (خصائص کبری، اوّل میں: 151)

#### عاند بچه بهي . جاند بچه بي .

پیاری اسلامی بہنو! حضور اقد س سلی الله علیہ وسلم کے حسنِ مبارک کو ہرخص نے ای انداز میں بیان کیا ہے۔ اپی سوچ کے مطابق بیان کیا ہے۔ چونکہ چا ندکا حسن ہے مثال ہے اور ضرب المثل ہے۔ اس لیے روایات میں چونکہ چا ندکا حسن ہے مثال ہے اور ضرب المثل ہے۔ اس لیے روایات میں چا ندک حیث بید مصلی الله علیہ وسلم کے چہرة انور کی تنبیبہ دی گئی۔ عاشقوں نے تو کہا کہ چا ندکی حیثیت حسنِ مصطفے صلی الله علیہ وسلم کے مقابلے میں پر پھی تہیں تھی ہے۔ کہ جا ندکی حیثیت حسنِ مصطفے صلی الله علیہ وسلم کے مقابلے میں پر پھی تھی۔

د بواری چک انھیں:

عزیز بہنو! سرکار ندینہ کا حسن ہے مثال ایسا کہ یوسف علیہ السلام کو بھی اس چہرہ انور کی خیرات مل رہی ہے۔

سورے بھی آپ کے چبرہ انورے روشی حاصل کرتا ہے۔ بادل بھی آپ کے چبرہ اطہرے بارش کی خیرات لے کرابر کرم بنا ہے۔ حضرت علامہ صنائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

خورشید ضیاء بجلی چمک بارشاں بدل مرکار دے رضار دی چیکارتوں منگ دے مرکار دے رضار دی چیکارتوں منگ دے میری اسلامی بہنو! آئیں چیرہ اقدس کی بات امام فخر الدین رازی رحمة الله علیه سے یوچھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں:

لان وجهه صلى الله عليه وسلم حضوراقدس صلى الله عليه وسلم

كان شديد النور اس قدرنوراني تقار

بحیث یقع نوره علی الجدار اذ اقابلها که جب اس کی نورانیت دیواروں پر پڑتی ہے تو وہ جبک اٹھتی ہیں۔ (زرقانی شریف،جلد4 میں 210)

آ فأب جمال عدن روش بين:

عزیز بہنو! حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ اطہر کو بھی سورج اور چاند سے تعبیبہہ دی جارہی ہے۔ امام قسطلانی مواہب میں لکھتے ہیں بیاس لیے کہ آپ کے آپ آف آفاب ہمال سے دن روثن ہیں اور آپ کے چہرہ اطہر کے سبب رات روثن ہے۔ آفاب جمال سے دن روثن ہیں اور آپ کے چہرہ اطہر کے سبب رات روثن ہے۔ کسی نے حضرت براء سے سوال کیا بتاؤ کہ حضور کا چہرہ اطہر شل کموار شفاف اور دراز تھا۔

براء نے فرمایا: انہیں بل مثل القمر بلکہ چاند کی طرح تھالیعنی گول۔حضرات براء نے چاند کواس لیے تشہیرہ کے طور پراستعال فرمایا کہ جاندا ہے نور سے زمین سے بھر دیتا ہے اور جو تحص اس کا مشاہدہ کرتا ہے وہ اس سے لگاؤ رکھتا ہے کیونکہ چاند کا نور حرارت نہیں رکھتا کہ سی کو تکلیف بہنچائے اور نہ چاند سے آتھوں کو بھاری پن محسوس موتا ہے کہ ذکاہ کو تھنچ لے بلکہ جاند کی طرف دیکھنے والانظر پرقادررکھتا ہے۔

. (كتاب الثفاء من 84) (مسلم شريف مجلد 4 من 823) (مواهب لديم ، جلد و ومَم بنس 457)

جن سے تاریک دل جگمگانے گے اس جک والی رحمت یہ لاکھوں سلام

> ا پناا پناا نداز محبت: بیاری بهنو!

کوئی کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ جاندگی مثل تھا۔کوئی کہتا ہے آقا کا چہرۂ انور سے طلوع آفاب معلوم ہوتا تھا۔کوئی کہتا ہے حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکر اہث سے ہرطرف بھیل جاتی ہے۔

کوئی کہتا ہے حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم کا چبرۂ انور آئینہ کی مثل تھا۔ آئینہ کی طرح چبکداراور شفاف تھا۔

کوئی کہتا ہے حضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کا چہرۂ انورنورانیت سے معمورتھا۔ پیاری بہنو!

یہ اپنے اپنے آئی ہیں یہ اپنے اسٹان ہیں۔ یہ بات کرنے کا اپنا اپنا انداز ہے۔ اگر کوئی جار اشخاص کوئی منظر دیکھیں ان سے اس منظر کی بابت معلومات کی جائیں تو ہر مخص اس منظر کی منظر کئی اپنے انداز امیں کرے گا۔ ایسے ہی جس مخص نے لہمی آقادوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت آپ کے حسن و جمال کا تذکر دکیا اپنی عقلی سطح کے مطابق تشبیہات استعمال فرمائیں لیکن حقیقت میں جمال مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدیں ہی جانتی ہے۔

حسن مصطفي التدعليه وتهم اورحسن يوسف رضي التدعنه:

عزیز بہنوا حضوت یوسف علیہ السلام کاحسن ایسا تھا کہ ان کے جمال کا ایک پردہ جب خوا تین مصرکے سامنے اٹھایا گیا تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا دیئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بعد میں بھی معرکے شاہ بنے لیکن بعد میں ایسا واقعہ پیشنہ آیا اس کی وجہ بیہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جمال پر بھی پردہ تھا وہ پردہ عام لوگوں کی نظروں سے نہیں ہٹایا گیا بلکہ وہ پرہ صرف حضرت زینارضی اللہ عنہ اور مصر کی ان عور توں کی نگا ہوں سے اٹھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اصل جمال کی ان عور توں کی نگا ہوں سے اٹھایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے اصل جمال میں ان خوا تین کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا نے لیکن ادھر حسن میں ان خوا تین کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا نے لیکن ادھر حسن میں ان خوا تین کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا نے لیکن ادھر حسن

مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یوسف کے حسن پر ایک پردہ تھا مگر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے جمالِ اقدس پرستر ہزار پردے تھے۔حضرت پوسف علیہ السلام کا پردہ اٹھا تو خواتین نے ہاتھ کا ٹھ دیتے گر اِدھر حسنِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے۔ \_ حسن بوسف بيه شيس مضرمين أنكشت زنال

سرکٹاتے ہیں تیرے نام بیمردان عرب

بیاری بہنو! پھر مید کہ حسنِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی میعظمت ہے کہ جنہوں نے سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نہیں کی مگراس کے باوجود سرکار کے نام مبارک براین جان نجھاور کر دیتے ہیں۔

> صحابہ نے رسول یاک برجا نمیں فیدا کرویں محبت ہوتو ایسی ہوعقیدت ہوتو ایسی ہو

> > حسن مضطفي التدعليه وسلم بيان نبيس هوسكتا:

بیاری اسلامی بهنو!

اگرسر کارسلی الله علیه وسلم کے رخ منور کی تابانیوں کا ذکر کیا جائے۔ون ہے رات اوررات سے دن نکل آئے بلکہ سالہا سال ذکرِ مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم ہوتا رہے تب بھی مکمل طور پر آتا قائے دو عالم ملی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہان آراء کا بیان مکمل نہیں ہوسکتا۔اس کیے وفت کی نزاکت کے مطابق میں اینے موضوع کو آ گئے بر ھاتی ہوں ادراب آپ کے سامنے اپنے ہیارے حبیب آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹانی مبارک کے بارے میں ایک دوبا تیں عرض کرتی ہوں تمام بہنیں درودیا ک پیش فرمائیں: اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ

وَعَلَى اللَّهُ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى الِكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي الله

پیاری اسلامی بهنو!

جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا
اس جبینِ سعادت پہ لاکھوں سلام
وہ جبینِ اطہر کہ جس سے نورنگا ہے اورلوگوں کی آئکھوں کو خیر دیتا تھا۔ جب
پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پسینہ مبارک نمودار ہوتا تو پسینہ اطہر
نہایت خوشبودار ہوتا اور جبینِ انور سے نورنگا ہوامحسوں ہوتا۔

مبلك فجريبيثاني:

پیاری اسلامی بہنو! آقائے دوعالم ملی الله علیہ وسلم کی بیشانی کی بات کی جاسکتی ہیاری اسلامی بہنو! آقائے دوعالم ملی الله علیہ وسلم کی بیشانی مبارک کو کہیں طلع فرما تا ہے۔ کہیں بلیمین فرمار ہا ہے۔ مجبوب اقدس ملی الله علیہ وسلم کی بیشانی مبارک کے بارے میں مصرت علامہ صائم چشتی رحمۃ الله علیہ عرض کرتے ہیں۔

رُخُ والشّمس رسول مرے دا مطلع نیر پیشانی اکھیال وجہ مازاغ دے ورے صورت شکل تورانی ہے والیم دی ما نگ دُلف وجہ سطر جیویں قرآنی سوہنا ہر سوہنے توں صائم نہ کوئی اس دانانی

(علامدمهائم چشتی)

اورایک جگہ پیٹانی مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کاذکرکرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ رب دے یاردے متھے اتوں صدیقے ہون سویرے جدھر پیکال جیکال او مدیال ہو گئے دور نہیرے

(علامبصائم چشتی)

حضرت عا تشرضي الله تعالى عنها كامشامده:

محمدابن اساعيل بخارى مصدوايت بكرحضرت سيده عائشهرضى الثدنعالى عنها

نے فر مایا: میں سوت کا ف رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خودا ہے جوتے مبارک کو سی رہے تھے آپ کی مبارک بیٹانی پر پسینہ آگیا۔اس سے ایسانور بیدا ہوا کہ میں جبران ہوگئی۔

پیاری اسلامی بہنو! رسولِ خدا کی بیوی حضور صلی الله علیہ وسلم کی ساتھی بھی ہیں لیکن آپ بھی حیر ان ہوتی ہیں اس نوروالی بیشانی کی نورانیت آپ کو بھی متحیر کر دیت کے کیسا حسن ہے کملی والے کا کیسا جمال ہے۔ بیارے آقا کا کیسا نور ہے الله تعالی کے نورکا۔

حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے عرض کیا یا رسول اللہ بذمی کا بیشعر آپ پرصادق آتا ہے

> واذا نسطرت الى استره وجهه بسرقت بسروق العارض المتصلل

اور جبتم اس کے چہروں کی شکنوں کو دیکھو سے تو وہ بوں چپکیں گئیں جیسے برسنے دالے بادل سے بحل چپکتی ہے۔ (خصائص الکبری ،اقال میں: 146)

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم في حضرت عائشه الصديقه رضى الله تعالى عنهاكى زبان سے ميشعر سناتوا ظهار مسرت فرمايا۔

پیاری بہنو! پیارے آقاصلی الله علیه وسلم کی بیشانی مبارکه کی عظمت الله تبارک و تعلمت الله تبارک و تعالی ترا ب مقدس میں والشفس و ضعها اور آکے والقمر اذا تلها فرمار باب - آسان کی وسعت قربان ہوجائے:

پیاری اسلامی بہنو! سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی چیشانی مبارک جاند سے زیادہ شفاف اور سفید تھی کہ جس پر آسان کی وسعت قربان ہو جائے اور چیشانی مبارک کے بعد آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ابر دہ وکرکرتی ہوں تمام بہنیں بلند

آ واز يصلوة وسلام يرهين:

اَلصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ

نقا رنگ گورا برنمک تقی جس میں سرخی کی دیک تن میں مہلی تقی مہک آبرو کماں کمی میک

آ برومیارک کاؤکر:

پیاری بہنو! سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ابر ومبارک نہایت باریک اور حسین تر ہے۔ آپس میں قوسین کی طرح ملے ہے د یکھنے والے سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پھٹمان کا مشاہدہ کرنے والے حسن کے نقدیں میں گئی بہوکر بحر حیات میں گئی ہوکر بحر حیات میں گئی ہوکر بحر حیات میں گئی ہو جائے۔

اللہ اللہ کیا جس ہے سید ابرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا

آ برومبارک سے یانی لگا:

ائن جوزی نے امام جعفرصادق علیہ السلام سے روایت کی۔ امام فرماتے ہیں:
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت مولاعلی شیر خدا کرم اللہ و جہہ نے خسل
دیا آپ کے آبر و مبارک پر جو پانی لگا تھا اور آبر و مبارک سے پنچے حصہ پر
جو پانی تھا اس کو مولاعلی رضی اللہ عنہ نے فرطِ عقیدت و محبت سے چوس لیا۔
مولائے کا نئات کرم اللہ تعالی و جہہ فرماتے ہیں مجھے اس کی برکت سے
مولائے کا نئات کرم اللہ تعالی و جہہ فرماتے ہیں مجھے اس کی برکت سے
اس طرح حاصل ہوئی کہ میری قوت حافظ مزید بہتر ہوگئی۔

(بدن خيرالبشر ص:540)

علامه صائم چشتی رحمة الله عليه كهتے ہيں:

والنجم دی ما نگ اے زلفان وجہ لیبین لقب نشر حسینہ والفجر جبیں واشتمس عارضف پر کیف نظر گیسو طا

( علامه صائم چشتی )

بياري بهو!

آ قائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ابر و بڑی عظمت و شان والے کہ جس جس نے آپ کے مبارک بھوؤل کی زیارت کی وہ آپ کا شیدا ہو گیا۔

اوہ ہو گیا دیوانے تے شیدا حضور وا

اک وار جینے ویکھیا جلوہ حضور وا

(علامه صائم چشتی)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں:
جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی
ان مجوول کی لطافت بہ لاکھوں سلام
اث ہووک مشرگاں بہ برسے وروو
اشک ہاری مشرگاں بہ برسے وروو
سلام سلک ورِ شفاعت بہ لاکھوں سلام

( اعلیٰ حضر ت )

### چشمان نبوی کا اعجاز:

اب میں آپ سلی الله علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کا ذکر کرتی ہوں۔

بیاری بہنو! الله تبارک وتعالی قرآنِ مقدس میں ارشاد فرماتا ہے:

مَاذَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعٰی ٥ (سورة الغِرِءَ بَتِ: ١٦)

الله المبت مبارکہ میں الله تبارک وتعالی اینے حبیب کریم صلی الله علیہ وسلم
کی چشمانِ مبارکہ کے خصائص بیان فرمار ہاہے۔

پیاری بہنو!

وه چشمان مبارک جنہیں رب نے مازاع فرمایا:

وه چشمان مبارک و ذات خداوندی کامشامده کرنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔

وہ چشمانِ مبارک جو طغی ہے یاک ہیں۔

وه چشمان مبارك جومدينه طيبه سي تمام عالمين كامشامده كرتي ہيں۔

وه چشمان مبارك جن يداصحاب كخشوع وخضوع بهي بيس حصير

وه چشمان مبارک جوغز الی نبیس مازاغ ہیں۔

وه چشمان مبارک جن میں اکمل رب کا تنات نے ڈالا۔

وہ چشمان مبارک جس کی مثل نہیں ہے۔

وہ چشمان مبارک جس کی نظیر ہیں ہے۔

وہ چشمان مبارک جن میں کرع ہی کرم ہے۔

وہ چشمان مبارک جن میں بھرم ہی بھرم ہے۔

وه چشمان مبارک جن میں چیٹم یوشی بھی ہے اور حیاء بھی۔

وه چشمان مبارک جن میں نورانیت بھی ہے اور سخابھی۔

وه چشمانِ منبارک که جس پر کرم نظر ہوئی اس کا نصیب سنور گیا۔

وه پشمان مبارک که!

جس طرف المحركي دم مين دم آگيا اس نگاه عنايت ير الكول سلام

آ كاور يحصي بكسال و يكفنه والى آئكس

بيارى اسلامي بهنو!

حضرت ابو ہر رومنی اللہ عندے روایت ہے کدرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

کتم میرامندصرف قبله بی کی طرف دیکھتے ہو۔ خدا کی شم! مجھ پرندتو تمہارارکوع اور نہ بہارادکوع اور نہ ہم میرامندہ علی کا طرف دیکھتے ہو۔ خدا کی شم ایسے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ بی تمہاراخشوع پوشیدہ ہے اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ (بخاری شریف، جلد 1 میں 59۰)

نی پاک دی آکھ دی شان ویکھو دن وانگ دی رات نوں ویکھدی اے آگے چھے نوں ویکھدی اکھ سوہنی دل وچہ چھی ہوئی بات نوں ویکھدی اے مازاغ سرکار دی اکھ پیاری سوہنے رب دی ذات نوں ویکھدی اے ساجد بھلیا پھریں ناں اکھ اوہدی تیرے میرے طالات نوں ویکھدی اے ساجد بھلیا پھریں ناں اکھ اوہدی تیرے میرے طالات نوں ویکھدی اے

( ساجد چشق )

# حضورتار کی میں دن کی طرح د کھتے ہیں:

پیاری اسلامی بهنو!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہ ظاہر پوشیدہ ہے اور نہ بی باطن پوشیدہ ہے بلکہ آپ ہم پر نظر کرم فر مائے ہوئے ہیں اور ہمارے دل کی کیفیات کو بھی ملاحظہ کررہ بہ بیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مقدس اعجاز قدرت ہے بھر پور ہیں۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مقدس اعجاز قدرت سے بھر پور ہیں۔

حضرت سیده عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وکلی میں بھی اور سیاہ رات میں بھی اس طرح و کی میں بھی اور سیاہ رات میں بھی اس طرح و کیمنے جے روشنی میں دیکھا جاتا ہے۔

بخاری اور سلم میں بھی ابن عباس رضی الله عنهما کی ،بیروایت ہے تمہارا کیا خیال ہے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھا ہوں؟ خدا کی شم اتمہار ہے رکوع اور سجد ہے جھی مجھ سے کہ میں صرف سامنے ہی دیکھا ہوں؟ خدا کی شم اتمہار ہے رکوع اور سجد میں مجھ سے خفی نہیں ہیں۔ (الفعائص الکبری ،جلدادّل ،ص: 136)

شانول کے درمیان آسکھین:

پیاری بہنو!

حضورافد ک سلی الله علیہ وسلم کے پیچھے آئی کھیں تھیں جواہل زمانہ کی نگاہوں سے پہناں تھیں۔ روایت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان دو آئی تھیں۔ روایت ہے حضور صلی الله علیہ وسلم کے مبارک شانوں کے درمیان دو آئی تھیں سوئی کے ناکہ کی مانند تھیں۔ ان کے دیکھنے میں کوئی چیز رکاور پر نہیں ڈالتی تھی نہ ہی کوئی گیڑ ااور نہ ہی کوئی اور چیز۔ (خصائص الکبری، جلدا ذل میں 137)
حضرہ علادہ مرائم چشتی فریا نہ میں د

حضرت علامه صائم چنتی فرماتے ہیں: وہ آئے کی طرح چیجھے سب سیجھ دیکھ لیتے تھے

میرے آقا کے شانوں یہ بی تھیں نور کی آئیس

(علامه صائم چشتی)

عزيز محترم اسلامي بهو!

وہ چشمانِ مبازک کہ جس پران کی نظر ہوئی ان کے مقدر ہی بدل گئے۔علامہ صائم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

> ہوں بلال ہوسلماں کہ حارثہ یا علی عمر کہ خبیب ہوں تری اک نظر کا کمال ہے کہ نصیب سب کے بدل گئے

> > مشرق ومغرب برنظر:

پياري بهنو!

حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کی چشمان مبارک اور نظر کرم سے کوئی چیز پوشیده

نہیں۔حضوراقدی اللہ علیہ وسلم آ گے کس طرح پیچھے ہے بھی دیکھتے ہیں۔ (دلاک الدوت ہس 277)

حضورا قدس صلی الله علیه وسلم مشرق ومغرب کا مشام ده فرماتے ہیں۔ (مسلم شریف، جند 2 ہس 390)

حضورا قدس صلى الله عليه وسلم زمين يربين كرحوض كوثر كود يجصته بيس-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان موعدكم العوض

واني لاينظر اليهم وانا في مقام هذاه

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری ملا قات کی جگہ حوض کوٹر ہے اور

میں اس کو بیبال سے ویکھر ہاہوں۔ (بناری بعد ایس 179)

بیاری بہنوا

حضورا قدی ملی الله علیه وسلم مدینه میں بینه کر جنگ موته جوسینئنزوں میل دوری کا مقام تھا بیشہر بلتا تھا اور حضور صلی الله علیه وسلم مدینه میں جنگ کے حالات مداحظہ فر ما رہے تھے۔ (مقدة شریف جس 533)

ا بن عمر كہتے ہيں كەحضورا قدر صلى الله عديد وسلم نے فرمايا:

ان الله قد رفع لي الدنيا فانا انظر ايها٥

بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیئے۔

( زرقانی علی الموانب مجد 7 نس 207 )

عرش سے اوپرنگاہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم:

بیاری اسلامی بهنو!

حضوراقدی کی چشمانِ مبارک کااعجاز و کمال کاانداز ہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ زمین برر ہتے ہوئے عرش ہے او برد کھتے ہیں۔ جنت کود کھتے ہیں۔ جنت میں جعفر

طیار کود کھتے ہیں۔ جنت میں انگوروں کے خوشہ کود کھتے ہیں۔

دل فرش پر ہے تری نظر سرعرش پہ ہے تیری نظر ملکوت وملک میں کوئی شنہیں آقاوہ جو جھے پیعیاں نہیں

كَشْفَ الدُّجٰى بِجَمَالِهِ صَسَلُّ وُاعَلَيْدِهِ وَآلِدِهِ بَلَغَ الْعُلَى بِكَمَالِهِ حَسننت جَمِيْع خِصَالِهِ مَسننت جَمِيْع خِصَالِه

بیاری اسلامی بهنو!

چندا کیک باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کے بارے میں عرض کرتی ہوں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی چشمانِ مبارک اتنی خوبصورت تقیس که د بیکھنے والوں کو ان سے حسین چیز کا ئنات میں نظرنہ آتی تھی۔ آپ کی چشمانِ مبارک بردی بردی اور حسن میں ڈونی ہوئی تھیں۔

آپ کی لمبی پلکیں اور سیاہ مازاغ آئکھیں جن میں قدرتی طور پر سرمہ تھالیکن اس کے باوجود آقا ومولا ناصلی اللہ علیہ وسلم سرمہ لگاتے تھے۔ آئکھوں میں سرمہ ڈالنا آتا کی سنت ہے۔ آئی نت نئ آئی شیڈ بازاروں میں آگئی ہیں جوعور تیں آئکھوں میں لگاتی ہیں کہ شایداس ہے ہم خوبصورت لکیں۔

ان آئی شیرز میں مختلف قتم کے کیمیکل ہوتے ہیں جو انسان کی نظر کے لیے نہایت خطرناک ہوتے ہیں۔ یہ آئی شیرز وقتی طور پر اچھے لگتے ہیں لیکن چند گھنٹوں بعدوہی اسلامی بہنیں کارٹون کی طرح نظر آرہی ہوتی ہیں۔ جبکہ ہمارے آقاومولا صلی الندعلیہ وسلم کی سنتِ مبارک سرمہ ہاور سرمہ انسان کی آئی کے لیے فائدہ مند ہے۔ سرمہ آئی موں کوخوبھوں تناتا ہے۔ سرمہ آئی موں کوخوبھوں تناتا ہے۔ سرمہ آئی موں کو خوبھوں تناتا ہے۔

سرمه آنگھوں کی حفاظت کرتا ہے سرمہ نظر کو برقر ارد کھتا ہے سرمہ نظر کو تیز کرتا ہے

پیاری اسلامی بہنو!اگر ہم سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پھل پیرا ہوں تو ہماری پر بیٹانیاں ختم ہوجا کیں گی۔ہمارے و کھ دور ہوجا کیں گے۔ہم زیادہ حسین وجمیل نظر آنے بھی لگیں گی گرہم نے مغرب کی تقلید کر کے اپنا ہیڑہ فرق کرلیا ہے۔اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطافر مائے۔

حضورت في الله عليه وسلم كي سنت يمل كرو:

بياري بهنو!

میں عرض کررہی تھی کہ سرمہ آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ ہمیں جائے

کہ ہم روز اندرات کے وقت تین سلائیاں سرمہ اپنی آنکھوں میں ڈال کرسوئیں اس سے

رات کونہا یت اچھی نیند آتی ہے اور آنکھیں بھی حسین اور بڑی معلوم ہوتی ہیں۔

حضرت ابن عباس منى الله عنهما يروايت إ:

ان النبى صلى الله عليه و المحالا كتعلوا بالا ثمد فانه يجلو البصر وينيت الشعر وزعم ان النبى صلى الله عليه و المحانت له مكحة يكتحمل منها كل ليلة فلته في هذه ٥

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الشمد کا سرمہ ڈالا کرو کیونکہ وہ بینائی کوجلا دیتا ہے اور پلکیس اگا تا ہے جناب ابنعباس سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے ہررات تین سلائی ایک آئے میں اور تین سلائی دوسری آئے میں ڈالتے تھے۔
سلائی ایک آئے میارک میں اور تین سلائی دوسری آئے میں ڈالتے تھے۔
(ایُال رَدُی اِس 82)

پیاری بہنو! ہم سب کوحضوراقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی سنتوں پڑمل پیرا ہوکرا بی شخصیت کو نکھارنا چاہئے میں آقائے دوعالم سلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کی فضیلت اوران کے اعجاز کے حوالہ ہے عرض کررہی تھی۔

# پشمان مبارک کی خصوصیات:

بیاری اسلامی بہنو! حضور سرور کا ئنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کی سب سے عظیم خصوصیت بیہ ہے کہ انہول نے اللہ تعالیٰ کودیکھا ہے۔ احادیث طیبہ میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات لا مکاں پہ جاتے ہیں تو اپنی چشمانِ مبارک سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ مصطفے کریم کا رہب کریم کو مبارک سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں۔ مصطفے کریم کا رہب کریم کو دیکھنا ثابت ہے چند حوالہ جات پیش کرتی ہوں:

(مسلم شریف، جلد 1، ص. 97) (نزبت المجالس، جلد 2، مین: 153) (مشکولا شریف، ص: 69) (تغییر روح البیان، جلد 4، ص: 149) (تغییر روح البیان، جلد 4، ص: 149) (تغییر و تغییر منابع البیان، جلد 4، ص: 119) (تغییر روح المعانی، جلد مین 242) (موابب لدنیه وجلد 2، ص: 37) (عرائس البیان، جلد 2، ص: 547) (بدن خیرالبشر، ص: 55) (مدارج البوت)

پیاری اسلامی بہنو! ان سب کتابوں میں موجود بیں کہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے ، اللہ نتحالیہ وسلم نے اللہ نتحالی کی زیارت فرمائی ہے اور نیر سرکار سلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آئھوں کا کمال ہے۔

ادُهر حصرت سیدنا موی علیه السلام انتُدتعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللّٰد! میں تخصے و کھنا جا ہتا ہوں۔

الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: اے موی ! تو جھے نہیں دیکھ سکتا پھر الله تعالی اپنے نور
کی ایک بخلی طور پر ڈالتے ہیں اور موی علیہ السلام سے فرماتے ہیں: اے موی ! پہلے
میری بخلی کو دیکھ، بخلی کا بیا تر ہوتا ہے کہ پہاڑ جل جاتا ہے۔ حضرت موی علیہ السلام
ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔

اورادھ پشم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا بیکال ہے کہ آپ لا مکال پر جا کراللہ تعالیٰ کا ویدار کرتے ہیں اور منزل شم دنی فتدتی فکان قاب قوسین او ادنی پر جلوہ گر ہوتے ہیں اور اپنی پشمانِ مبارک سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور اپنی پشمانِ مبارک سے اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور حال بیہے کہ

مَا زَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَعَى ٥

کہ آپ کی بلک نہ جھیکی نہ ادھر ادھر پھری لینی آپ نہایت استقامت اور خل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات اطهر کی تجلیات کوا پے چشمانِ مبارک میں جذب فرماتے ہیں۔

> ہے تعجب کہ خدا بھی نہ چھپا ہو جن سے ان کو معلوم نہ ہو پردہ دیوار کی بات

(علامه صائم چشتی)

ان کی آئموں سے اور کوئی چیز کیے جیب عتی ہے کہ جب خدای ان کی آئموں سے نہ چھیا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھیا تم یہ کروڑوں درود

(اعلیٰ حضرت)

عزیز اسلامی بہنو! چشمانِ اطہر کے بارے میں میں نے مختفری بات بیان کی۔
حضور سرورِ کا نئات صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مقدس کے اوصاف کما حقہ اولی بھی
بیان نہیں کرسکتا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سرایا بیان کررہی ہوں۔ اس لیے میں
نے آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی چشمانِ مبارک کا مختفر تذکرہ کرنے کی سعادت حاصل کی
ہے۔

ویہندی اپنے رب دے جلویاں نوں مازاغ اے میرے حبیب دی اکھ ایدھر اودھر نہیں پھری یقین والی نور دی اکھ نور ویکھدی ربی کی نور دی اکھ اگ جیلی دے تال سواہ ہو گئی اگ جیلی دے تال سواہ ہو گئی مہنور نوں طور دی اکھ ساجد شان حضور دا پیتہ گئے ماجد شان حضور دا پیتہ گئے کھول مکرا کدی شعور دی اکھ

#### ساعب مصطفع:

بيارى اسلامى ببنوا

اب مِن آپ عے سامنے اپ آقاء مولا ملی اللہ علیہ وسلم کی ساعت مبارکا ذکر خیر

کروں گی۔ تمام بہنیں بلند آواز ہے بارگا ورسالت میں درودوسلام کا ہدیہ پیش فرما کیں۔
الکھ الله فَ وَالسَّلامُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ الله وَعَلیٰ الِلْكَ وَاَصْحَابِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰهِ الْکَسُلُو فَ وَالسَّلامُ عَلَیْكَ یَا نَبِی اللّٰه وَعَلیٰ الِلْكَ وَاَصْحَابِكَ یَا اللّٰهِ اللّٰهِ الْکَسُلُو فَ وَالسَّلامُ عَلَیْكَ یَا نَبِی اللّٰه وَعَلیٰ اللّٰکَ وَاَصْحَابِكَ یَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَعَلیٰ اللّٰهِ وَعَلیٰ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ یَا اللّٰهِ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ یَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

کوئی آ وازایی ہیں جوآپ کی ساعت سے دور ہواور شاعت کی بیخصوصیت بعداز اطہار نبوت ہیں بلکہ آپ اپنی والدہ محتر مدحضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آ مند سلام اللہ علیہا کے شم اطہر میں بھی ساعت فرماتے ہیں۔

حضوراقدس صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

ہے شک میں جاند کے سجد کی آواز بھی سنتا تھا۔اس وقت جب میں شکم مادر میں تھا۔ (نزمة الجانس، جلددوئم من 158)

بياري بهنو!

ساعت کامیجزہ سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات سے ہے۔ ایک مرتبہ سرکار سلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیارے اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یوں محسوں ہوتا ہے کہ چا ندستاروں کے جھرمٹ میں ہے۔
محسوں ہوتا ہے کہ چا ندستاروں کے جمرمٹ میں ہے۔
کرسکوں مے کئی طرح ان سے صحابہ کو جدا

حمرد مدنی جاند کے ستاروں کا ہالا جائے اجا تک سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چبرۂ مبارک اوپر کو اٹھایا اور وعلیکم السلام کہا۔

قال الناس يا رسول الله ماهذا

صحابہ نے کہا: یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے کس کوسلام کا جواب دیا۔
قال جعفو بن ابی طالب فی علیء من الملاتک فسلم کل
آپ نے ارشاد فرمایا جعفر بن ابی طالب فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اوپر
سے گزرے۔ انہوں نے جھے سلام عرض کیا میں نے اس کا جواب دیا۔

پیاری اسلامی بہنو! حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم مرخلوق کی آ واز ساعت فرماتے ہیں۔ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں تشریف لے جیں۔ جب آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جنت میں تشریف لے جاتے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے چلنے کی آ واز ساعت فرماتے ہیں۔

بیا بلال فانی سمعت دف نعلیك بین یدی ہ

(بخاری شریف، جلد 1 مس: 157)

پیاری اسلامی بہنو! یہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وہلم کا اعجاز مبارک ہے کہ آپ جنت میں ہیں۔ بلال مکہ کی گلی میں چل رہے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وہلم وہاں بھی آپ بلال کے جلنے کی آواز تک ساعت فرمالیتے ہیں۔

سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک نہایت خوبصورت اور سفید تھے نہ بڑے نہ چھوٹے ، نہایت متن سب جو چہرہ انور کی سجاوٹ میں شامل تھے۔ اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو ہر عیب سے پاک بنایا اور آپ کے ہر عضو مبارک کو کمال حسن سے بنایا اور ان میں خصائص مبارک بھی رکھے کہ جوانسانی عقل سے ماوری ہیں۔

بنایا اور ان میں خصائص مبارک بھی رکھے کہ جوانسانی عقل سے ماوری ہیں۔

الی نصور محمد کی تھینے کی محینے کیا تھی کی محینے کے کی محینے کے کی محینے کے کی محینے کی مح

الی تصور محبوب کی تھینج. دی خود خدا کو بنا کر سرور آگیا

پیاری بہنو! میں آپ کے سامنے سرکار صلی اللہ علنیہ وسلم کے روح پرور جمال اطہر کا ذکر کر کے اپنے قلب کونور اور آپ کے قلوب کوسر وردے رہی ہوں۔

حضور کا دہن مبارک: پیاری بہنو!

اب میں آپ کے سامنے سرور کا کتاب صلی اللہ علیہ وسلم کے لب ہائے مبارکہ دہم اسلامی بہنیں ہائے مبارکہ دہمن اطہرادر دندان مبارک کے خصائص بیان کروں گی۔ تمام اسلامی بہنیں ہا وازبلند سے درودیاک پیش فرمائیں:

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الِّكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا خَبِيْبَ اللهِ الطَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَوْرَ اللهِ

وہ دہن جس کی ہر بات وی خدا عزیز بہنو! حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کا دہن مبارک نور کا بنا تھا اور یہ دہن مبارک ایبادہن تھا کہ جس سے نکلا ہوا ہر حرف صدافت تھا، ہر لفظ حق تھا، ہر بات سے

تقى اوراس دېن مبارك كى شان قرآن پاك بيان فرمار بى بول -وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى وَإِنْ هُوَ إِلَا وَحَى يُوحَى يُوحَى

(سورة النجم، آيت 4،3)

حضورا قدی سلی الله علیه وسلم این خواہش کے مطابق این د بن اطهر سے الفاظ نہیں نکا لتے تھے بلکہ آپ کی گفتگو در حقیقت وحی البی تھی۔ آپ کی گفتگو در حقیقت وحی البی تھی۔ آپ کی گفتگو سے۔

پیاری اسلامی بہنو! جس جستی کے دہن مبارک کی بیظمت ہواس جستی کے مقام عالی مرتبت کوعقل کیسے جان سکتی ہے۔ اس کی شان وعظمت کی بیائش نہیں کی جاسکتی۔ اس جستی کے مقام کونہیں تو لا جاسکتا۔

ان كامقام ماورى ان كاكلام دِلنواز:

اس کیے کہ دہن مصطفے سے نکلے ہوئے الفاظ لوح پر کھی ہوئی تحریر کی طرح ہیں۔

اس دہن مبارک کے الفاظ لوح محفوظ کی تحریر

اس دہن مبارک کے الفاظ رب اکبر کی تقریر

اس د المن مبارك كى شان ومّا يَنْطِقُ عَنِ الْهَواى ٥

اس د بهن مبارک کالعاب شفاء بی شفاء

اس دمن مبارك كااعجاز مسبخشش كي دعا

اس دہن مبارک کا کمال نوروضیاء

19:4.7.7

معابہ کرام فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وسلم کے دہنِ مبارک سے نور نکانامعلوم ہوتا تھا۔

حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله عنهما فرماتے بيں:

کان رسول الله صلی الله علیه وسلم افلح الشین اذا تکلم لای کالنور یخوج من بین ثنایاه و مسلم کالنور یخوج من بین ثنایاه و حضور ملی الله علیه و ملم کے ماضے کے دانت مبارک کشاده تھے۔ جب آ ب کلام فرماتے تو آ ب کوانتوں سے نورنگا آنظر آ تاتھا۔

(جوابرالحارص:450)

رجوہراہماری عزیز بہنو! سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک کی عظمت کیا بیان کروں کہان کی زبان اطہر ہوتی اور کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا۔

مجمد مصطفے علیہ ہوتی اور کلام اللہ تعالیٰ کا ہوتا۔

محمد مصطفے علیہ ہوتی اور داں بن کر می خدا ہے داز داں بن کر می خدا ہے بولتا اپنے محمد کی زباں بن کر می خدا ہے عالی مقالات وی خدا ہے عالی مقالات وی خدا ہے عالی مقالات وی خدا ہے خیر کی زبان ہوتی خدا ہے ہیں اشارات وی خدا

جس کے الفاظ آیات وی خدا

وہ دبن کی حلاوت پہ لاکھوں سلام
پیاری بہنو!حضوراقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی دبن مبارک سے ہر نکلنے والالفظ اللہ
تعالیٰ کی بارگا واقد ب میں متبول ترین ہے۔
آپ کی زبان اطبر کی شان ہے۔

وہ زبال جس کو سب کن کی گنجی کہیں اُس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام اور دہمن اطہر میں دندان مبارک کی عظمت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے پوچھو۔ دندان مبارک کی عظمت کے حوالے سے حضرت سید تا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے: كان رسول الله ك واسع الغم اشب مفلج الاسنان 0 ( پیمی شریف بخواله کا کمال و بمال صبیب ص : 261)

حضور صلی الله علیه وسلم کا دبن مبارک وسیع تفادانت موتیول کی طرح چک رئی دیم میارک وسیع تفادانت موتیول کی طرح چک رئیم بنو!

ہمارے آقا ومولاصلی اللہ علیہ وسلم کے مقدی دندان مبارک آپی میں ملے ہوئے نہ تھے کہ درمیان میں ہلکا ہلکا فاصلہ تھا۔ اس بات کو حضرت علامہ صالم چشتی رحمة اللہ علیہ شعر میں بیان کرتے ہیں۔

دند نی دے توری نوری ورل وی ہے سی تھوڑی تھوڑی

(علامدصائم چشق)

آ قائے دوعالم شیخ معظم سلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک نہا یت حسین تھے۔
حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک نہایت جمیل تھے۔
حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک بڑے نوبصورت تھے۔
نی مکرم سلی اللہ علیہ وسلم کے دندانِ مبارک کے ماجین ہاکا ہاکا خلاتھا۔
حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک رات کے وقت جیکتے تو دن کی طرح موجا تا۔

حضورافدس ملی الله علیه وسلم سکرائے تو ساراز مانہ سکراا تھا۔ بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم پاگرتمام دنیا تقید ق کر دی جائے تو بھی کم

حضور اقدس ملی الله علیه وسلم کے دندان میارک بیانه رکی شعاعیں نکلی میں۔

طبرانی نے روایت نقل فرمائی ہے کہ

حضور صلی الله علیه وسلم کے سمامنے کے دانت مبارک کشادہ تھے اور دوران کلام دہمن مبارک سے گویانور کی برسات ہوتی تھی۔

(الخصائص الكبرى، جلد 1 بص:139)

### نور کی شعاعیں:

پیاری بہنو!حضورابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے:

ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فمك يتلالؤفي الخدار ٥

(ترندى شريف، خصائص الكبرى من:140)

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندہ (مسکراتے) فرماتے تو دافتوں سے نور کی شعاعیں نکلتیں جن سے دیواریں روشن ہوجاتیں۔

بياري بهنو!

حضرت مولاعلی علیہ السلام فرماتے ہیں: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو آپ کے دندان مبارک کے درمیان سے نورنکاتا دکھائی دیتا۔

(موامب الدنية جلداة ل من 270)

جب حضورا قدس ملی الله علیه وسلم رات کے اند هیرے بیل مسکراتے تو گھرروش اور منور جو جاتا۔ (جو ابرالیجار اول میں: 434)

پیاری بہنو!

"نوب دے دندان مبارک جیوں موتی دیاں ازیاں"

آ داب كا تقاضا:

پیاری بہنو! آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کو بھی جمائی بیس آئی۔ اور سرکار دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم بھی کھل کر بیستے نہ منصے جیسا کہ آج ہمیں ہنسی

آئے تو ہم منہ بھاڑ کر بے ہنگم انداز سے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہماری ہنسی کی آ واز دوسرے گھروں تک جاتی ہے۔

بیاری بہنو! جب ہنسیں تو ہلکی آ واز میں ہنسنا جائے اور صرف تبسم ہی چہرے پر سے بانا جائے اگر منہ بھاڑا جائے تو اس سے چہرے کی بناوٹ بھی متاثر ہوتی ہے۔ لہذا

بمیں کوشش کرنی جا ہے کہ بالکل آ ہستگی ہے اور شائشگی کے ساتھ مسکرا کیں۔

حضرت عبدالله بن حارث رضی الله عنه فرماتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بنسنا سوائے تبسم کے نہ تھا۔ (ترندی شریف)

### كنوال خوشبودار بهوگيا:

حضرت سید ناوائل بن حجر رضی الله عنه فرماتے ہیں که حضور صلی الله علیہ وسلم کی فدمت اقدی میں پانی کا ایک ڈول لایا گیا۔ آپ نے اس سے پانی کا گھونٹ ہیا اور پھرکلی کر کے اے کنویں میں ڈال دیا۔

اس كنوي سے كستورى كى خوشبوآئے لگى۔ (سبحان اللہ)

( زرقانی علی المواہب، جلد 4 بس 96 )

#### خوشبوخوشبودېن:

پياري بهنو!

حضرت عمیر ورضی اللہ عنہ صحابی فرماتی ہیں: میں اور میری پانچ بہنیں سر کار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقد س میں حاضر ہوئیں۔ آپ اس وقت کھانا تناول فرمار ہے تھے۔ آپ نے ایک گوشت کے کھڑے کو منہ میں ڈالا اور چبا کر زم کر کے ہمیں دیا۔ ہم نے تھوڑ اتھوڑ اتیرک کھالیا اور اس کی برکت ہے ہم سب کے منہ ت خوشبو آنے لگی اور آخر تک خوشبو ہم میں رہی ہے۔ (زرقانی میں المواب، جلد 4 میں ویا۔ علی کی آئیکھیں ٹھیک ہوگئیں:

سرکار دوعالم سلی الله علیه وسلم کے لعاب مبارک کی برکت ہے کہ صحابہ کرام رضی الله عنہ کی مصابہ کرام رضی الله عنہ کی جشمانِ مبارک میں درو الله عنہ کی حسبتیں دور ہوئیں۔حضرت مولاعلی رضی الله عنہ کی جشمانِ مبارک آئھوں میں نگایا تھا۔ آپ نے اپنالعاب دہن حضرت مولاعلی رضی الله عنہ کی مبارک آئھوں میں نگایا ادر آپ کی آئھیں۔ جنگیں۔ (بنادی شریف ہمن 606)

پیاری بہنو!

بشیر بن عقبہ رضی اللہ عنہ کی زبان میں لکنت دور ہوگئی اور آپ سے لفظ سے طور پر ادانہیں ہوتے تھے۔سر کار کی خدمت میں گیا اور

و کانت فی مسانی عقدہ فتضل فیھا فانولت و کانت فی مسانی عقدہ فتضل فیھا فانولت و کانت فیم سانی عقدہ فتضل فیھا فانولت و اپنالعاب وہن میارک رہان میارک میرے منہ میں ڈال دیا تو وہ لکنت دور ہوگئ۔

( خِصائص الكبرى ،جلد دوئم مِس:83)

ایک شخص کے پیٹ میں درونھا اس کے بھی سرکارصلی اللہ علیہ وسلم کے ا لعاب مبارک کی برکت سے فوراً شفاء ہوگئی۔ (خصائص جلد دوئم ہم: 71)

زخم تھیک ہو گیا:

عبداللہ بن انیس کے چہرے پرزخم لگاوہ حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنالعاب مبارک لگایا تو وہ زخم فورا ٹھیک ہوگیا۔

به منگهدرست بوگی:

قادہ کی آنکھ تیر کگئے سے بہرگئی۔سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب مبارک لگایا تو فوراً درست ہوگئی۔ (طبقات این سعد،دوئم بس:36)

### بازوجر گيا:

حضرت خبیث بن اوصاف کا باز و کٹ گیا۔ سرکارِ مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم نے لعابِ مبارک لگایا تو فوراً درست ہوگیا۔ (اسدالغابہ جلد دوئم من 110)

بیاری بہنو! لعابِ دہن کے اتنے زیادہ مجزات ہیں کہ عمر ختم ہو سکتی ہے۔ گر مجزات ختم نہیں ہو سکتے۔ بے شار مجزات ہیں کہ آپ نے کڑوے کنویں میں لعابِ دہن ڈالا تو وہ کنواں فورا شیریں ہو گیا اور اس سے خوشبو بھی آنے گی یعنی عام کڑوا پانی مشروب بن گیا۔

حضرت علامه صائم رحمة الله علية فرمات بين:

لب نال کردا کھارے کھوہ مٹھے اٹھی اکھ نوں سوہنا سجا کھی کردا جو پچھ رب آ کھے سو کچھ نبی آ کھے تاہیوں رب ہے نبی دا آ کھی کردا سب پچھ سو ہنے دے سامنے ہے بنیاں سوہنا گل ہراک و پکھی جا کھی کردا کجھ نہیں صاتم دا دنیا وگا ڈسکدی کملی والا اے ایس دی راکھی کردا (ملاسطائم پشتی)

### زبان مبارک کے مجزات:

تو میں لعاب مبارک کے انہیں مجزات پراکتفا کرتے ہوئے حضور سلی القد علیہ وسلم کی زبان مبارک کے بارے میں چند ہاتیں کروں گی۔
وہ زبانِ اقد س کہ جس سے نکلا ہوا ہر حرف اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے وہ زبانِ اقد س جس کا ہر لفظ حق ہے وہ زبانِ اقد س جس کے ہیںشہ دعا کیں نگلی ہیں وہ زبانِ اقد س جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے وہ زبانِ اقد س جس کی شان قرآن بیان کرتا ہے وہ زبانِ اطہر جس کا ایک ایک حرف ہم غریبوں کے لیے کا فی ہے وہ زبانِ اطہر جس کا ایک ایک حرف ہم غریبوں کے لیے کا فی ہے

وہ زبانِ اطہر جس کا مقام ہماری سمجھ سے ماوری ہے

وہ زبان جوکن کی تنجی ہے

وہ آ واز جس کے فیض سے داؤ دعلیہ السلام کولئ ملا

وہ آ واز جس کی ساعت کرنے کے لیے انبیاء کرام ترستے رہے۔

میرا سوہنا عربی ڈھول

ہر دم رہندا میرے کول

وچہ دلال دے اتر جاندے

اوہد مٹھورے مٹھورے بول

جہدے مٹھیاں بولاں نے موہ لیا اے اے جگ سازا

اوہد ناتی دی گل کرتے اوہدے پیاردی گل کرلیے

اوہدے خلتی دی گل کرتے اوہدے پیاردی گل کرلیے

اوہدے خلتی دی گل کرتے اوہدے پیاردی گل کرلیے

میری پیاری بہنو!

جس میں نبریں ہیں شیر وشکر کی رواں اس کلے کی نصارت یہ لاکھوں سلام

خواتين گھروں ميں خطبه س ليتيں:

حضور اقدی صلی الله علیه وسلم کی آ واز مبارک کا بیه اعجاز تھا که آپ جب خطبه ارشاد فر ماتے تو آپ کی آ واز ہر جگہ بننج جاتی حتیٰ کہ گھروں میں خواتین کے کانوں میں بھی آپ صلی الله علیه وسلم کی آ واز مبارک پہنچتی تھی۔

الله ایهه اعجاز نبی دی پاک آواز نوں دتا گھراں دج بھنیاں عورتاں خطبہ س دیاں پاک نبی دا (ساجد چشی

#### حجاج نے خطبہ سنا:

حضرت عبداللہ بن مغاررضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میدان عرفت میں خطبہ حج ارشاد فرمایا تو ہر محض نے اس خطبہ کوساعت کیا۔ عبدوں منی دے وچہ سی خطبہ پاک نبی نے دتا جدوں منی دے وچہ سی خطبہ پاک نبی نے دتا لکھاں لوکاں تک آواز سی پہنجی پاک نبی دی

-- بنشی (ساجد چشتی)

بياري بهنو!

خطبہ حج میں ایک لاکھ چوالیس ہزار کا مجمع تھا اور ہر ایک تک برابر اور صاف آ واز پہنچ رہی تھی۔ (رحمة للعالمین 230)

لاکھوں لوگوں نے سنا پیارے نبی کا خطبہ مصطفے مثلیقی پیارے کی آواز کا دیکھو اعجاز

(ساجد چشتی)

## المهاني كي روايت:

حضرت الم بانی بنت حضرت ابوطالب فرماتی ہیں کہ جب حضور اقدی سلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہوتے آپ قرآت کی آ دازگھر میں بیٹھ کرساعت کرلیتی تھیں۔ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں ہوتے آپ قرآت کی آ دازگھر میں بیٹھ کرساعت کرلیتی تھیں۔ (انوارمحدیہ ہیں 271)

پیاری اسلامی بہنو!

بياعجازتها آقاصلى الله عليه وسلم كي آواز كا\_

آ پ کی آ دازمبارک کی مٹھاس سے بہتر جہاں میں کچھ بیس۔ آ پ کی آ دازمبارک سے خوبصورت آ دازکوئی نبیس۔ یہ سے سے فضا سے سے میں بند

آپ کی آوازے افضل آواز کوئی نہیں۔

آپ کی آ واز مبارک اور زبان مبارک کی الیمی فصاحت و بلاغت تھی کہ بڑے برے بنائے ہے۔ برے بنائے ہے کہ کا کلام من کردامنِ اسلام میں داخل ہوجاتے تھے۔ برے برای بہنو!

حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کا قول ہے کہ میں نے عرب کے بڑے برے برے خطرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله علیہ وسلم سے زیادہ کو کی قصیح نہیں سنا۔ برئے حضور فرماتے ہیں کہ میری تربیت الله تعالی نے فرمائی ہے۔

(انوادنگریه: 263)

اوبِ شانِ فصاحت به لا کھوں سلام جان حسن بلاغت بيه لا كھوں سلام بُنْفَتُكُو كي ملاحت بيه لاكھوں سلام ان کی باتوں کی لذت یہ لاکھوں سلام ان کے خطبے کی ہیبت یہ لاکھوں سلام ان کے لفظوں کی طلعت پیہ لا کھوں سلام اس تکلیم کی لذت په لاکھوں سلام صاف تنت عبادت به لا کھول سلام حسن طرز خطابت بيه لا کھوں سلام ان کی پیاری فصاحت پر لا کھون سلام ان کی دلکش بلاغت بیه لاکھوں سلام ان کے خلق لطافت یہ لاکھوں سلام ان کے کہنج کی شفقت یہ لاکھوں سلام ان کے نطقِ نظافت یہ لاکھوں سلام

ان کی اک اک عبادت په لاکھول سلام
ان کے لفظوں کی رفعت په لاکھول سلام
پیاری بہنو! کون اندازہ کرسکتا ہے اس زبانِ اطہر کی نضیلت کا حضوراقد س سلی
الله علیہ وسلم سر چشمہ معجزہ ہتے۔
عالم کوعلم ملاتو حضوراقد س سلی الله علیہ وسلم ہے
نوح علیہ السلام کو اعجاز ملاتو پیارے نبی کا صدقہ
ابراہیم علیہ السلام کو مجزات ملے تو حضورکا صدقہ
موی علیہ لاسلام کو مجزات ملے تو حضورکا صدقہ

اس کیے کے حضور اللہ تعالی سے لیتے ہیں اور سب کو دیتے ہیں است کے ایا نت تقسیم فرمائی آپ ہیں اور سب کو دیتے ہیں آ

آپ ہی نے ولایت تقسیم فرمائی

آپ ہی نے دولت تقیم فرمائی۔ آپ ہی نے کرامت تقیم فرمائی۔ " انما أنا القاسم والله يعطی"

سوہنا کی مدنی ماہی قاسم ہر اک نعمت دا صدقہ یاک نبی داہراک نبی نوں شاناں ملیاں نے

- پشتی) (ساجد پشتی)

زبانون كاعلم ديديا:

علم دا شہر رسول عربی خاص کرم فرماؤندا اے قاسم نعمت علم دی دولت جھولیاں دے وجہ پاوندااے امی سوہنا ساجد ہر اک علم پڑھدا اللہ توں امی بہنوں نویاں بولیاں سوہنا آپ سکھاؤنداے (ساجد چشق)

پیاری بہنو!

بير-

اتن ہندی ہندوستانی بولی بولتے تھے

مهيب روى و بال كى زبان بولتے بيں اور آپ ان كى بولى بھتے ہيں۔

آ قاہرزبان نے واقف ہیں۔ بیاس لیے کہ جس نی کوجس علاقے کے لیے بھیجا

جاتا ہے اس نبی کی زبان بھی اس علاقے کی ہوتی ہے۔ اس قوم کی ہوتی ہے اور حضور

صلی الله علیہ وسلم کسی خاص علاقے کے لیے بی بن کرنبیں آئے۔آپ صرف عرب

کے نی نہیں تھے۔ آپ ایک قوم کے نی نہیں تھے۔ آپ ایک جماعت کے نی نہیں

شے بلکہ آپتمام کا تنات کے نبی ہیں۔

آ پتمام عالمین کے بی ہیں۔

آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں۔

آپ جنوں کے بھی نبی ہیں۔

آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں۔

آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں۔

آپ پرندول کے بھی نبی ہیں۔

آپ چو پايوں کے بھی نبيہس\_

آ ب ہر مخلوق کے نبی ہیں۔

إِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ جَمِيْعًاه

نبی میرا نبی ہر اک نبی کا نبی میرا ہے پیکر روشیٰ کا نبین ساجد کوئی بھی ان سے بڑھ کر ہر اک بخی کا ہر اک پر ہے کرم میرے سخی کا ہر اک پر ہے کرم میرے سخی کا

(ساجد چشتی)

پیاری بہنو!

حضوراقدس می الله علیه وسلم ہر ہری زبان جانے ہیں۔ایک اونٹ آیا گر گرانے لگاسر کارنے فر مایا: اس کے مالک کو بلایا جائے۔ آپ نے اونٹ کی دا دری فر مائی۔ اس لیے کہ آپ اونٹ کی زبان بھی سمجھتے ہیں۔

(البداية والتباية ، صد6 بس 137)

جانور ہوں جن ہوں انسان ہوں جانے ہیں آتا سب کی بولیاں جانئے ہیں آتا سب کی بولیاں (ساجہ پشتی)

پیاری بہنو!

آپ پرندوں کی زبان بھی بچھتے تھے۔ایک چڑیا کی دادری فرماتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اطہر کی جمیع الکمالات بنایا ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس بے مثال اور آپ کا جسم مقدس بھی بے مثال تھا۔ اگر ہم آپ کے خصائص وفضائل بیان کرتے رہیں ارصدیاں گزرجا کیں تو بھی آپ کے خصائص بیان نہیں ہو کتے ہیں۔ میں نے آپ صدیاں گزرجا کیں بیان کرنے کی سعادت کی۔اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کواپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی محبت ومودة عطافر مائے۔(آبین) بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی محبت ومودة عطافر مائے۔(آبین)

# ساتویں تقریر:

# الجمان والدين مصطفيا عليهم التحية والثناء

الْحَمهُ لِلهِ رَبِّ الْعلَمِيْنَ حَمْدُ الشَّاكِوِيْنَ وَافْضَلُ الصَّلُوةِ وَاكْمَلُ السَّلامِ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِيّ الْمُحَرَمَيْنِ إِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحُسْنِ فَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحُسْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ جَدِّ الْحُسْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ جَدِّ الْحُسْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ مَحْدُولَانَ وَمَوْلَى النَّهَلِيْنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ وَمَلْحَانَا وَمَا وَالْمُحْسَنِ مَوْلَانَ وَمَوْلَى النَّهُ لَكُنِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَ وَمَلْحَانَا وَمَا وَلَكُونَ السَّيْطُونِ الرَّحِيْمِ وَمَا وَلَكُونَ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُونِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمِيْنِ الرَّحِيْمِ اللهِ وَمَا وَلَدَى (الله وَيَ اللهُ اللهِ مُولِلَانَ الْعَظِيْمِ وَبَلَّكُولِيْمِ وَبَلَّكُولِهُ اللهِ الْمُعْمُولُهُ النَّبِيُّ الْكُولِيْمِ وَاللهِ وَمَا وَلَدَى (الله وَيُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللّهِ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللْهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

قرآن مجید، فرقان حمید سورة البلدگی ایک آیت مبارکدآپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء واجداد کی شم ارشاد فر مائی ہے۔ آج کے خطبہ میں اس آیت کریمہ کی روشنی میں حضور اکرم، نورمجسم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سیکریمین سطیمین طاہرین سامیر میں سعیدین کے دالدین سیمنورین سیمونین سامیر میں سمامین جنین کے دالدین سیمورین سیمونین سے مشامین جنین کے دالدین سیمورین سیمونین سیمونین کے دالدین سیمورین سیمونین سے مسلمین جنین کے دالدین سیمورین سیمونین سیمونین کے دالدین سیمورین سیمونین سیمونین کے دالدین سیمورین سیمونین کے دالدین سیمونین کے دالدین سیمورین سیمونین کے دالدین کے دالدین سیمونین کے دالدین کے دالدی

ایمان اوران کی طہارت وشرافت اور نجات وکرامت کے موضوع پر گفتگو مقصود ہے۔ و باللہ تو فیق o

بنیادی طور پر بیہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن دحدیث کی روشی میں بید مسئلہ ثابت ہے کہ جس چیز کوحضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے۔ وہ چیز باقی تمام چیز دس میں افضل اورممتاز ہوجاتی ہے۔

نبيت رسول صلى الله عليه وسلم كى فضيلت:

بیایک ایبا مسئلہ ہے جس کا کوئی مسلمان ،کلمہ گوا نکارنہیں کرسکتا۔ ہروہ چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے مس ہوجائے ..... لگ جائے .... تو وہ چیز پا کیزہ طیب اور طاہر ہوجاتی ہے .... کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے .... وہ شرف میں دوسر ل سے متاز ہو جاتی ہے .... جو حضور صبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب ہوجائے .... جو جو شے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہوجائے وہ معزز ،مکرم ،محترم ہوجاتی ہے۔

یے جملہ جو بھی میں نے عرض کیا ہے الیں حقیقت ٹابتہ ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ملتا ہے ....قرآن پاک کی سورت البلد کی ابتداء میں ان الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ارشادر ہانی ہے:

لَا أَقْسِمُ بِهِلْذَا الْبَلَدِه (الله:1)

اللدرب العزت قرما تا ي:

میں قشم اٹھا تا ہوں اس شہر مکہ مکر مہ کی۔

۔ اب ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ شہر کی شم کیوں اضاف ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوسکتا تھا کہ لوگ اپنی طرف سے کوئی بات متعین کریں البذا اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں بہیں چھوڑی بلکہ مسئلہ خود حل فر مادیا کہ لوگو میں مکہ شہر کی شم اٹھار ہا ہوں کیوں؟

ال کے نہیں کہ اس میں کعبہ ہے ..... حجر اسود ہے .... حطیم ہے یا مقام ابراہیم ہے۔ ۔... آب زم زم یا صفاء ومروہ ہے۔... منی ومزلفہ ہے۔

اس لیے نہیں کہ سب بیتجارت کا شہر ہے سب زیارت کا شہر ہے۔۔۔۔اس لیے نہیں کہ بیتا وت کا شہر ہے۔۔۔۔۔عبادت کا شہر ہے۔

ال کے ہیں کہ سب بیب الحرام کاشہر ہے۔۔۔۔معبد حرام کاشہر ہے۔۔۔۔رکن و

بلكه فرمايا: وَأَنْتَ حِلَّ بِهِلْذَا الْبَلَدِه (الله:2)

لعنی اے محبوب! ہم اس شہر کی تتم .....

اس کیے فرماتے ہیں کہ

اس گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں ۔۔۔۔۔اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدم چوے ہیں۔۔۔۔اس کی فضاؤک میں آپ کے کلمات قدی رپے بیے ہیں۔۔۔۔اس کی فضاؤک میں آپ کے کلمات قدی رپے بیے ہیں۔۔۔۔اس کی جواؤں نے آپ کے چھاؤں میں آپ کے نغمات لا ہوتی کی صدا آتی ہے اس کی ہواؤں نے آپ کے نفاس قد سید کی بوہاس یائی ہے۔

روندی ہوئی ہے کوکہ شہریار کی اترائے نہ کیوں خاک مررہ گزار کی بیدہ حضور کی نسبت کامقام (سجان اللہ) بیاری اسلامی بہنو!

میں نے قرآن پاک سے صرف ایک مثال پیش کی ہے۔ ورنہ ایس سینکڑوں مثالیں قرآن پاک میں موجود ہیں کہ جس چیز کو حضور کے ساتھ نسبت ہوگئی۔اللہ نتعالیٰ نے اس کی تشمیس اٹھائی ہیں اور اصول یہ ہے کہ تشم کسی اعلیٰ اور پا کیزہ شے کی اٹھائی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تشم!....قرآن کی تشم!

جسے ہم لوگ کسی عام چیز کی متم ہیں اٹھاتے تو جس کی متم اللہ تعالیٰ اٹھائے اس کا رہنبہ اور مقام کتنا بلند ہوگا؟ \_

کھائی قرآن نے خاک گزر کی قشم اس کف یا کی حرمت بیہ لاکھوں سلام

تابت بوا!

جس شے کو اللہ تعالیٰ کے نبی سے نسبت ہوجائے .... وہ افضل ، برتر ، اعلی اور پاک ہوجاتی ہوجاتے .... وہ افضل ، برتر ، اعلی اور پاک ہوجاتی ہے .... خواہ وہ کوئی پیخر ہویا لکڑی .... جانور ہویا انسان ... وہ شے اپنی جنس میں متاز اور بے مثال ہوجاتی ہے۔

المحكة وه بواجوحضور كي مم اطبري حيولي ... وه بواؤل ميل بمثال

اللہ وہ پانی جو حضور کے دست اقد س یا قد مین ہے مس ہوا ، وہ پانیوں میں ہے مشال مثال میں اللہ مثال میں ہوا ، وہ پانیوں میں ہے مثال

المحمد ووقطعه زمين جس پرحضور جلے پھرے ... وہ تمام زمين ہے بے مثال

المحمد ومثى جس نے حضور کے قدم چوہے .. وہ تمام مثیوں سے بے مثال

الملا وہ کیڑے جوحضور کے جسم ہے من ہوئے ... وہ تمام کیڑوں میں بےمثال

المحمد وه جانورجن برحضور نے سواری کی . . وہ تمام جانوروں سے بے مثال

الله وه جوڑے جن کوحضور کے قد مین میں استعال فرمایا ، وہ تمام جوڑوں میں استعال میں است

المله وه تورثين جوحضور كي فكاح مين آئين ....وه تمام عورتون مين بيمثال

الله ووبندے جوحضور کی محبت میں بیٹھے .....وہ تمام بندوں میں بےمثال

الم وہ باپ جومیرے نبی کا باپ بنا .....وہ تمام بابوں میں بے مثال

اور

کو دہ ماں جومیر ہے نبی کی ماں بنی .....وہ تمام ماؤں میں بے مثال
یہ برکات نسبت رسول ہیں (صلی اللہ علیہ وسلم)
اس گفتگو ہے ایک مسئلہ ذہن شین کرانا مقصود ہے۔۔
ہم نے قطرے یہ غور کیا نہ دریا دیکھا
جس جگہ تیری جھلک یائی وہیں ڈوب گئے

بيارى اسلامى بهنو!

سے ہمارااہل سنت کا وہ عقیدہ ہے جو قرآن وسنت سے ثابت، ظاہراور واضح ہے
کہ حضور کی نسبت، شان اور مرتبہ عطاکرتی ہے آپ کا کیا خیال ہے کہ
کہ حضور کی مٹی اگر حضور سے مس ہو جائے
کوئی پھراگر حضور سے مس ہو جائے
کوئی پانی اگر حضور سے مس ہو جائے
کوئی کیڑا اگر حضور سے مس ہو جائے
کوئی کیڑا اگر حضور سے مس ہو جائے
کوئی کیڑا اگر حضور سے مس ہو جائے

پس آئی چھیکنے کی دریمس ہوجائے پھروہ تو بے مثال ہوجا تا ہے تو ذراسوچو! جس ماں کے شکم اطہر میں میرانبی نومہینے تھہراہے .....اس ماں کی عظمت کا عالم گا؟

حضور کر رہے ہے قرآن پاک میں دیکھ لوخدااب بھی ان گلیوں ان راہوں کی قتمیں حضور کر رہے ہے قرآن پاک میں دیکھ لوخدااب بھی ان گلیوں ان راہوں کی قتمیں کھار ہاہے۔ جن گلیوں سے وہ گزر گئے تھے۔ ان کابیہ تقام ہے تو میں ماں کے شکم اطہر میں نو مہینے تھم کے سے ساس ماں کی شان کا کیا کہنا؟ .....جس ماں نے اپنے رحم اقدس میں نو ماہ میرانی اٹھایا .....جس ماں نے میرے نی کو ..... تیرے نی کو ..... تیرے نی کو ..... تیرے نی کو ..... تیرے نی کو ..... حس ماں میں نو ماہ میرانی اٹھایا ..... جس ماں نے میرے نی کو ..... تیرے نی کو .... تیرے نی کو ..... تیرے نی کو .... تیرے نی کو ... تیرے نی کو تیرے نی کو ... تیرے نی کو تیرے نی

نے اس بیارے ننھے صاحبز ادے کواٹھا کراس کے لبوں پراپنے لبوں کوٹکایا۔ مائی آمنہ دے بھاگ جاگے نبی پاک نوں گود کھٹراوندی اے

بياري بهنو!

رئیبتوں کی فضیلتیں ہیں جنہیں قرآن وحدیث ثابت کرتے ہیں. سنقل وعقل ثابت کرتے ہیں. سنقل وعقل ثابت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔ و دلائل ثابت کرتے ہیں ۔۔۔۔۔ یہ وہ حقائق ہیں جن کا مجمی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

م بیاری اسلامی بهنو!

یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور کی نسبت ہسمت بدل دیتی ہے ۔۔۔۔۔اس پر میں قرآن کی آیات پیش کرتی ہوں۔ ہشتے نمونہ ازخر دارے صرف ایک مثال پیش کرتی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رور دکرنا بینا ہو گئے۔قرآن کہتا ہے:

وَابْيَضْتُ عَيْنُهُ مِنَ الْحُزُنِ (يسد 84)

جب حضرت یوسف علیه السلام کے علم میں یہ بات آئی تو انہوں نے بیرہن (کرتا) اتارکراہے بھائی کودیا اور فرمایا:

اِذْهَبُوا بِقَمِيْصِي هَذَا فَٱلْقُوهُ عَلَى وَجَهِ آبِي يَأْتِ بَصِمْرًا عَ

(33 ــ 33)

یہ میرا کرنٹہ لے جاؤ اور میرے باپ کی آنکھوں سے لگائے گئے تو بینائی واپس آجائے گی۔

یہ نہ کوئی قصہ ہے۔ ۔۔۔ نہ کہائی ۔۔۔۔ بیروایت بھی نہیں ہے جے کوئی نہ عیف کہہ سکے ۔۔۔ بلکہ بیآ یت ہے۔ ۔۔۔ بیطدا کافر مان ہے۔ ۔۔۔ بیان قرآن ہے۔ دھنرت یوسف علیہ لاسلام کے جسم ہے جو کپڑام میں میں ایس میں بیشان آئی

که نابینا وُل کو بینا کرنے والے .....اس میں شفاء کی تا ثیر آئی۔
اب ذراسو چو!اگر یوسف علیہ السلام کا بیم رتبہ ہے تو
جو یوسف کر بھی تا قابل میں خیس ملانہ کی میں ا

جو يوسف كي آقابين .... جوسيدالانبياء بين ....ان كيسم اقدس سے جو

كونى مس موتا موگا ....اس كي شان كيا موگى؟

آ مدم برسرمطلب!

مفسرین اور محدثین اہل سنت کا اس مسئلہ پر اتفاق ہے کہ حضور کے والدین کریمین موجد ہیں ....مسلم ہیں ....مومن .....جنتی ہیں ....نجات یافتہ ہیں اور بخشے

ہوئے ہیں۔

بلکہ ہمارا موقف رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ عصے لے کر ہم وم اور حواء علیہاالسلام تک جن جن پشتوں اور رحمول ہے حضور گرز ار کر ہے۔

وه پيشتن تهمي پاک

وه ارحام بھی پاک

وه سب ساجد

ده سب مملم

وه سب. موحد

وه سب مومن

وه سب جنتی بیں

میرے نبی کے والدین کی شان قرآن سے پوچھو .... یا ..... مدیث سے پوچھو ..... فدا سے پوچھو یا پھر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو۔

قرآن اووالدين مصطفع عليه التحية والثناء:

ارشادبارى تعالى بى ووالدوما وكده (البدد)

لیعن قسم ہے تیرے والد کی اور تسم ہے مولود کی۔ بیموت میں جون میں مان میں ان میں ان میں میں میں میں ان میں آ

بيهقى وقت حضرت علامه قاضى ثناءالله يانى بنى مجددى رحمة الله عليه تفسير مظهرى ميں لکھتے ہيں:

الـمـراد بـالـوالـد آدم و ابراهيم عليهما السلام اواي والد كان وما ولد محمد صلى الله عليه وسلم٥

(تغییرمظیری<sup>.</sup>264/10)

اس آیت کریمہ میں حفزت آ دم علیہ السلام سے لے کر حفزت عبداللہ تک حضور کے آباء واجداد کی اللہ تعالیٰ نے تسم اٹھائی ہے۔ جس باپ کی قسم اللہ اٹھائے وہ باپ کیساعظیم ہوگاذ راسوچو ۔۔۔۔۔ اگر باپ اتن عظمت کا حامل ہے تو مال کتنی عظیم ہوگا۔

قرآن پاک کی دوسری آیت کریمه ساعت فرمائے۔ ارشاد باری تعالی

وَ تُوكَّلُ عَلَىٰ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ الَّذِي يَرِاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَ اللَّذِي يَرِاكَ حِيْنَ تَقُومُ و اے نبی این رب پرتو کل جیجئے جو غالب اور رحم فر مانے والا ہے جو تھے و کھے و کھے دیکھار ہتا ہے جب تو کھڑا ہو۔

وَتَقَلَّبَكَ فِي السَّجِدِينَ ٥ (الشراء 217 217)

اور بیآج کی بات نہیں تیرارب تھے دیکھار ہاہے جب سے تو ساجدین کی پشتوں سے منتقل ہوتا ہوا آتار ہاہے۔

حضرت امام فخرالدین رازی رحمة الله علیه نے اس آیت کی تفییر فرمانی:
معنساه انسه کان ینقل نوره من ساجد الی ساجد دلالة علی
جمجمج آباء محمد صلی الله علیه وسلم کانوا مسلمین و سامین و سامی

(السيرة الحلبيه 103/1)

اس کا معانی میہ ہے کہ حضور کا نورا کیک مجدہ کرنے والے سے دوسرے محدہ کرنے والے سے دوسرے محدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا ہے جواس بات کی دلیل ہے کہ محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء واجداد مسلمان تنھے۔

حضرات!.....گویاالله تعالی فرما تا ہے: اے مسلمان محبوب جب تواپنے آباء و اجداد کی پشتوں اور رحموں میں گھومتا تھا۔

ایک پشت ہے دوسری پشت ہے۔ ایک رخم سے دوسرے رخم جہاں جہاں ہے۔
گھومتا ہوا آیا ۔۔۔۔۔ تیرا خدا تجھے تکتا ہی رہا۔ یہ قرآن ہے۔۔۔۔۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔۔۔۔
میں تکتار ہا۔۔۔ جب تو ساجد بن کی۔ پشتوں میں گھومتار ہاسا جدین کامعنی اللہ تعالی کو سجدہ کرنے والے ساجدین کہہ کر اللہ تعالی نے واضح کیا فرما دیا گہمیرا محبوب جن پشتوں اور رحموں سے منتقل ہوتا ہوا اس دیا میں آیا ہے۔

وه رحم ..... وه پشتن ..... وه ما سوه ما نمین .....سب ساجدین ہیں ..... مشرکین نہیں ہیں۔

یددیکھوخداکیا کہدرہاہے ۔۔۔۔۔وہ دیکھوطاکیا کہدرہاہے۔۔۔۔۔
خداکہتاہے میرے ہی کے ماں باپ ساجد تھ۔۔۔۔۔طاکہتاہے کافرتھ۔
ہتاؤ!۔۔۔۔۔۔گداکی تیسری آیت کریمہ پیش خدمت ہے ارشادہے:
لَقَدْ جَاءَ کُمْ رَسُولٌ مِّنُ اَنْفُسِکُمْ (التوبہ:128)
ہیٹ آنفُسِکُمْ ۔۔۔۔ ہیں تشریف لایا ایک رسول جوتم ہے۔
مِنْ اَنْفُسِکُمْ ۔۔۔۔ ہیہاری جانوں ہے آیا۔
صاحب تفیر روح البیان نے مدیر فال کی ہے۔
مولانا شیر خدارضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ میں نے ایک وقعہ خودرسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدی سے ہی آیت یوں بھی سی

لَقَدُ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ (الرَب:128)

اب آیت کا تلفظ دوطرح ہوا۔

آنفُسِکُمْ رِدْدُ رِمُدُ

اَنْفُسَكُمْ

اب اس آیت کا تلفظ دوطرح ہوا۔

معلوم ہوا!..... بیر آیت دونوں طریقوں ہے پڑھنی جائز ہے کیونکہ حضور نے دو معلوم ہوا!..... معلوم ہوا! میں معلوم کی معلوم ہوا کر ہے کیونکہ حضور نے دو

طریقوں سے پڑھی۔

لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جُآءَ كُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ

اگر پڑھیں من انفسکم ....اسم تفعیل کاصیغہ ہے جس کامعنی ہے سب ہے زیادہ نفیس اب آیت کامعنی یہ ہوگا کہ میرارسول جوتمہارے پاس آیا ہے۔تمہارے درمیان جنے نفیس لوگوں میں ہے آیا ہے۔

معلوم ہوا!

میرانی جن پشتوں ہے آیا وہ پشتی نفیس جن ملبول ہے آیا وہ ملبیں نفیس جن رحمول ہے آیا وہ رحم نفیس جن شکمول ہے آیا وہ شکم نفیس جن شکمول ہے آیا وہ شکم نفیس اس کے آباء و اجداد نفیس اس کے آباء و اجداد نفیس خداتو حضور کے مال باپ کو کہتا ہے انفس سنفیس ترین اور جوان کو جہنمی کہتا ہے جم اس کو کہتے ہیں سنفیس ترین اور جوان کو جہنمی کہتا ہے جم اس کو کہتے ہیں سنفیس ترین

احاديث اوروالدين مصطفع عليه التحية والثناء:

تين آيات قرآنيك بعد آيكا حاديث نبويييش كرربابون

حضور سلى الله عليه وسلم في ارشا وفرمايا:

ان الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل٥

ب شك الله تعالى في اولا داساعيل سے بى كنانه كوچنا۔

واصطفى قريشا من كنانة ٥

اولا د كنانه ميس يحريش كوچنا\_

واصطفاني من بني هاشم0

اور بی ہاشم میں سے مجھے چنا۔ (سیحمسلم قم الحدیث: 2276)

تو میں چنی ہوئی پشتوں اور ہےنے ہوئے رحموں سے آیا ہوں اور ان کا چناؤ

الله تعالى نے كيا ہے۔معلوم ہواحضور صلى الله عليه وسلم كے مال باب الله

تعالیٰ کا چناؤ ہیں۔ آپ بتائیں کیااللہ تعالیٰ کی گندے کو چینا ہے؟ .....

كافروں كوچناہے?....مشركوں كوچناہے؟

نہیں! نہیں! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم كے والدين الله تعالیٰ كاچناؤیں۔

دوسرى حديث اعت فرمائين:

لم يزل الله ينقلني من الاصلاب الطيبه الى الارحام الطاهرة

مصفى مهوبا لآنستعب شعبان الاكنت في خيرهمان

(اخرجه ابونعيم في د لأكل النبوة عن طرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنبما)

الله تعالیٰ رب العزت آدم علیه السلام سے لے کر مجھ تک ..... ہمیشہ مجھے یا کیزہ رحموں میں منتقل فرما تار ہا ہے۔میرے آقاتمام

آ باء واجداد پر آلائش اور آلودگی سے پاک ہیں اور جب بھی دوشاخیں ہوتی ہیں ان میں بہترین شاخ میں تھا۔

حضرات گرامی!

جولوگ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو (معاذ اللہ) کافر اور مشرک ثابت کرتے ہیں وہ تحور سے سیس ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمانا:

اِنْمَا الْمُشُوكُوْنَ نَجَسٌ ....مشرك لوگ نجس پليدې بير ا اور حضور صلى الله عليه وسلم فرمات بي كه مير الله باپ صلصفى مهذبال

میرے والدین طیب سے .... طاہر سے .... مصطفیٰ سے ... مہذب سے ۔.. میں پاک پشتوں ہے پاکیزہ سے ۔ میرے ماں باپ پاک سے ... میں پاک پشتوں ہے پاکیزہ رحموں کی طرف آیا اور قرآن مجید بتا تا ہے کہ شرک پاک نہیں ہوتا وہ نجس ہوتا ہے۔

معلوم ہوا! زبان نبوت نے اپنے ماں باپ کو پاک کہد کریہ ٹابت کر دیا کہ وہ مومن ہیں ..... پاکیزہ ہیں ..... جنتی ہیں۔

### تين احوال:

حضرات گرامی!....جضور صلی الله علیه وسلم کے والدین کے ایمان کے بارے میں اہل سنت کے جلیل القدر علماء ومحدثین نے تین قول بیان فر مائے ہیں۔ملاحظہ ہوں،

### زمانه فرّت:

پہلاقول ذہن نشین کرلیں۔ یہ بنیادی بات ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا تعلق زمانہ فریت ہے جس میں کوئی رسول کوئی

نی کسی قوم کے پاس اللہ تعالی کی تو حیداورا بی رسالت و نبوت کا پیغام لے کرند آئے۔
تو وہ زمانہ فرس سے کی قوم کہلاتی ہے۔ اور اس کے افراد اصحاب فرست ہیں۔ جہاز مقد س
وہ علاقہ ہے حضور سے قبل جس میں کوئی نبی نہ آیا۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے
والدین زمانہ فرست میں متھے اور اس بات پر علائے امت کا اتفاق ہے کہ زمانہ فرست
کے لوگوں کو عذاب نہیں ہوگا کے ونکہ ارشاد باری تعالی ہے:

وَمَا كُنّا مُعَذِينً حَتَى نَبُعَكَ رَسُولًا ( بَی اسرائیل )
ہم کسی کوعذاب نہیں دیتے جب تک ان میں رسول معبوث نہ فرما ئیں۔
حضور کے والدین زمانہ فرّت کے لوگ ہیں ان کی بخشش اور نجابت کے
لیے اتنا ہی کافی ہے کہ افکا اللہ تعالی پر ایمان ہو۔ اور اس کے ایمان کی
دلیل میہ ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ کا معنی ہے اللہ تعالی کا
بندہ۔ جن والدین نے بینام رکھا وہ بھی اللہ تعالی کی توحید کو جانے اور
مانے تھے۔ تبھی تو ایسا نام رکھا اور حضرت عبداللہ نے اپنا یہی نام نسب کیا
اور برقر اردکھا۔

معلوم ہوا! وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کو مانے والے ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا اسم گرامی آ منہ اور آ منہ ایمان والی کو کہتے ہیں۔
میرے نبی کے باپ کوعبد اللہ بھی کہتے ہیں .....کا فربھی کہتے ہیں۔
بایمانوں! تہہیں شرم نہیں آتی۔۔
آ منہ کہہ کر کہتے ہیں .....مومنہیں۔
عبد اللہ کہہ کر کہتے ہو ..... جنتی نہیں۔
اگر

Marfat.com

عبدالله بسبق جنتي ہے۔

ہ منہ ہے .....تو مومنہ ہے۔

وين ابراجيم:

علائے اہل سنت کے ایک گروہ کا قول ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین ابا عن جد نسل درسل ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تضاور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تضافی اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا:

مَا كَانَ اِبُرِهِيْمُ يَهُ وَدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكُنُ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا ﴿ إِنْ اللَّهِ مَا يَهُ وَدِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَا كِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا ﴿ آل عمران: 68)

لینی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نفرانی بلکہ ہر باطل سے الگ رہے والے مسلمان تھ معلوم ہوا۔ دین ابراہیم دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمان تھ معلوم ہوا۔ دین ابراہیم دین اسلام ہی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آ ہے کو حینیفا مسلمام کہا ہے۔

معلوم ہوا! ..... کہ حضور کے والدین دین ابراہیم پرہونے کی وجہ سے مسلمان بھی ہتھے،موحد بھی تھے،مومن پہنچتی بھی ہے۔

حضور کے والدین کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت پر ایمان تھا کیونکہ انہیں وہی دعوت ابراہیم پہنچن تھی۔

حيات ثاني اور قبول اسلام:

محدثینِ اہل سنت کا ایک بہت بڑا گروہ جن میں حافظ ابوبکر الخطیب ، ابن شاہین ، امام ابوالقاسم بیلی ابوعبداللہ القرطبی طبری شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث و ہوئ رحمة الله عبین شامل ہیں۔وہ حدیث یاک ہے دلیل پیش کرتے ہیں :

ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منال ربه ان يحيى ابويه فامياله فامنا به ثم اماتها (الهابق والاحتى الفاع والمهوخ الربض الأنف) حضرت عائشه صديقة رضى الله تعالى عنها فرماتي بين كه جمتة الوداع يرفراغت بر

حضور مجھے لے کرممون کے قبرستان تشریف لے گئے۔ آپ نہایت ممکنین تھے۔ مجھے فرمایا: تم بیٹھو میں ابھی واپس آتا ہول جب گئے تو افسردہ تھے، واپس آئے تو مسکرارے مسلم مسکرارے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا: گئے تو افسردہ، آئے تو مسکرات ہوئے۔ فرمایا: میں نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعاما تھی کہ یا اللہ! میرے والدین کو زندہ کردے تا کہ میں انہیں اپنا کلمہ پڑھا سکوں۔ اللہ تعالی نے میری دعا قبول کرلی۔ میرے والدین کو زندہ کردیا، وہ مجھے ملے میں انہیں ملا، میں نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا۔ وہ میری امت میں شامل ہوئے۔ اللہ تعالی نے ان پر پھرموت طاری کردی۔

حضرات!

ال حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نسے دعا ما تک کرائے والدین کوزندہ بھی کرلیا تھا اور ان کوکلمہ بڑھا کر:

مومن مهمی بنایا امنی مجمی بنایا صحابی بهمی بنایا جنتی مجمی بنایا

مین خدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کے حضور کے والدین مومن، جنتی اور نجات یافتہ ہیں۔

ايك حديث نبوى صلى الله عليه وسلم كامفهوم:

اب میں ایک بڑی علمی بات کوانہائی سادہ انداز میں پیش کرتی ہوں۔ گتاخ او بادب اوگ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے عدم ایمان پر ایک پر دوروایات با ادب لوگ حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ایمان کرتے ہیں۔ ان سے ایک بیہ کے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

استاذنت رتبی استغفر لا می فلم یاذن لی ٥ (میمسلم)

میں اپنے رب سے اپنی والدہ کے لیے دعاء مغفرت کی اجازت ما تگی۔ مگر مصلوم ہوا مصے نہ ملی تو وہ کہتے ہیں کہ جب دعا مغفرت کی اجازت نہ ملی تو معلوم ہوا بخشے ہوئے نہ تھے۔ یہ ان کی نہ بجھ ہے نہی عن الاستغفار کی وجہ یہ ہے کہ بخشش کی دعا تو اس کے لیے کی جاتی ہے جس کی بخشش میں کوئی شک ہو اور جو بخشے ہوئے ہیں ۔۔۔۔ان کے لیے بخشش کی دعا کی کیا ضرورت؟

# بجداور وعائے معفرت:

حضرائت! ..... ہم نماز جنازہ میں ہرمون ومسلم کے لیے دعائے بخشش کرتے ہیں اور یوں کہتے ہیں .....اللّھم اغفر لحینا و میتنا

اےاللہ! ہمارے زندوں اور مردول کو بخش دے۔ لیکن اگر کوئی نابالغ بچہ ہوتو اس کے لیے مغفرت کی ہیں۔ان کے لیے بیہ

دعاروهی جاتی ہے:

اللّهم اجعله لنا اجرا و ذخرا واجعله لنا شافعًا ومعشفعًان نيدعا بخشش نبيس بلكه حصول شفاعت كى دعا كيون؟ ..... جو پهلے ہى بخشے موتے ہوں ....ان كى بخشش كى دعا سے روكا گيا۔

حضور صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالیٰ نے دعا ہے اس لیے روکامحبوب وہ تو سلے ہی بخشے ہوئے ہیں۔ انہیں دعا کی ضرورت نہیں۔

وه روايات منسوخ بين:

حضرات! ..... ایک علمی جواب سنتے:

عدم ایمان کی روایات پہلے کی ہیں اور حضور کا اپنے والدین کوزندہ کروا کر کلمہ پڑھانے اوامتی بنانے والی مدایت آخری ہے لہٰذا اس آخری روایت نے پہلی تمام روایات کومنسوخ کردیا۔ لہذا آخری ہدایت ہمارے لیے دلیل ہے۔ اب قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کومومن اور جنتی کہا جائے گا۔ کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کومومن اور جنتی کہا جائے گا۔ ایک سوال رہے تھی پیدا کرتا ہے کہ

حضور صلی الله علیه وسلم نے آنہیں کلمہ پڑھا کر بخشوایا .....کیا ہملے بخشش نہ ہوئی خشوی ایا ہے۔ کہ بخشش تو ہملے بھی تھی کیونکہ دین ابرا ہمی پر تھے۔حضور صلی الله علیہ وسلم زندہ کروا کرکلمہ اس لیے پڑھایا کہ

اب اپناکلمه پرها کرانبیس

امتی یا اول صحابی بھی یا اول صحابی بھی بنا لوں

اگر کسی بد بخت کوشک ہوکہ وہ زندہ کس طرح ہوسکتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جوخدا عیسیٰ کے ہاتھ برمرد بندہ کرسکتا ہے؟

وه سيدالانبياء كي دعا پرمرد نيازنده كيون مونيس كرسكتا؟

حضرات مزيد سنتے!

ابولہب کا فرے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دن اس کاعذاب ہلکا ہوجاتا ہے۔ تخفیف ہوجاتی ہے۔ وہ ابولہب جس کی (مذمت) میں قرآن کی سورۃ لہب اتری حضرت عباس کے استغفار پر کہنے لگا۔ شہادت کی انگل سے پیر کے دن سیر اب کیا جاتا ہول کیونکہ اس انگل سے اشارہ کر کے اس نے اپنی لونڈی تو یبہ کوآزاد کیا تھا۔ مول کیونکہ اس انگل سے اشارہ کر کے اس نے اپنی لونڈی تو یبہ کوآزاد کیا تھا۔ حضرات میں یوچھتا ہوں!

جس نی کی ولا دت کی خوشی میں ابولہب دوزخ کم ہوسکتا ہے وہ مال جس کے شکم اطہر سے مولود ہوا۔ اسے بھلاعذاب ہوسکتا ہے۔ اطہر سے مولود ہوا۔ اسے بھلاعذاب ہوسکتا ہے۔ آخری بات کہتی ہوں:

بحمدہ تعالیٰ میراحضور صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے جنتی ہونے پرایمان ہے میں انہیں جنتی مونے برایمان ہے میں انہیں جنتی مانتی ہوں۔ ان کے قدموں کے صدیقے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتی بنائے۔ آمین۔

مابین بیتی و منبری دوحنهٔ من دیاض المنهٔ ۱۵ ( صحیمهٔ مابین بیتی و منبری دوحنهٔ من دیاض المنهٔ ۱۵ ( صحیمهٔ مابی کار ایسی میرے گھراور منبر کا درمیانی حصه جنت کا کرائے۔
محدثین امت فرماتے ہیں کہ وہ جگہ جنت کیوں بنی ؟ اس لیے کہ حضوراس رسے حجر ہے اسود سے نکلتے اور منبر پرتشریف فرما ہوتے ۔ ایعنی جس راستے حضور صلی الله علیہ وسلم آئے جاتے تھے وہ رستے جنت بن گئے۔
میں کہتی ہوں!

جس رہتے ہے نبی آ جائے جس رہتے ہے نبی چلا جائے جس رہتے ہے نبی گزر جائے وہ رہتے جنت بن جاتے ہیں توجس ماں کے شکم اطہر میں نبی نو ماہ تھ ہراہے وہ مال بدرجہ اولی جنتی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلاَ عُ الْمُبِیْنُ ہِ

#### آ گھویں تقریر: <u>ا</u>

# خواتين اسلاميه اور حسم صطفي صلى التدعليه وسلم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَ نُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُرِيْمِ أمَّا بَعْدُ! فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيمِ بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ قُلُ إِنْ كُنْتِمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ﴿ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللهُ مَوْلانَا الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُويْمِ٥ قابل صداحر ام ميري اسلامي بهنو! نهايت ادب وتعظيم كے ساتھ حضور پر نور محبوب خداصلی الله عليه وسلم كى ياركاه عشق ميں درود وسلام كانذ رانه پيش سيجيّ! اَلْصَلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّكَ وَاصْحَابِكَ يَا جَبِيْبَ اللَّهِ اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله وَعَلَى الِلكَ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ آج ميرى تقرير كاعنوان بي حب مصطفح صلى الله عليه وسلم اورخوا تين اسلاميه بيه موضوع نہایت نازک ہے۔عورتوں کواپینے والدین، بہن، بھائیوں اور بیٹیوں کے ساتھ یااں کے علاوہ کسی غیرمحرم سے محبت رکھنا تو کیااس کی طرف دیکھنا تک حرام

ہے۔ مگر اس قاعد ہے اور قانون میں انبیاء ومرسلین علیہم السلام کی ذوات مقدسات نهبين آتيس خصوصاً سيدالا نبياء والمرسلين احمر مجتبئ محمصطفي التدعليه وملم كى ذات والا بركات بھی اس قانون ہے مشتی ہی نہیں بلكہ ان ہے محبت بیدا كرنا اور قائم رہنا اہم ترین فرض ہے۔ جیسے مردوں کے لیے آپ سے محبت لازمی ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے بھی آ ب سے بیار لازمی ہے بلکہ کوئی مرد، عورت اس وقت تک کامل ایمان دار ہو ہی نہیں سکتے۔ جب تک آپ ہے ملی طور پر محبت نہیں رکھیں گے بزرگان وین في توفر مايا: الا الايسمان لسمن لامحبّة له الا لايمان لمن لا محبة الا لا ايسمان لن لامحبة له ٥ وه ص ايماندار بي نبيس وه جوآب يع محبت نبيس ركه تا، وه سخض ایماندر ہی نہیں جوآ پ ہے محبت نہیں رکھتا، وہ صحف ایماندار ہی نہیں جوآ پ سے محبت نہیں رکھتا۔اس کلے کو تمین بارارشادفر مانے کا سبب بیہ ہے کہ بیہ بات ہر مردز ن کے دل و د ماغ میں پختہ ہو جائے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجی اور تچی محبت نہیں ہوگی ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ زبانی دعویٰ ایمان کسی کام کانہیں۔ حضور صلی التدعدیدوسلم سے محبت بھی ہوتو کیسی ہو، آپ صلی اللہ علیدوسلم نے اعلان

لایسؤ من احمد کسم حتیٰی اکون احب الیه من وّالده و ولده والناس اجمعین (به دری شریف)
تم میں سے (اے مرد!عورتو!) کوئی ایماندار نہیں ہوگا۔ جب تک اپنے والدین اپنی اولا داور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب مجھے نہ بنالیس۔ چنا نچارشاد باری تعالی اور فرمان مصطفے ہے صحابیات وصحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم نہایت ہی والہاند، فدایاند اور عاشقاند انداز میں عمل کر کے تعالی عنهم نہایت ہی والہاند، فدایاند اور عاشقاند انداز میں عمل کر کے قیامت تک آئے والے تمام مسلمانوں اور مومنین ومومنات، مردوں و

عورتوں کے لیے اپنے آپ کو بطور مثال پیش کیا جن کی ایٹار وقربانی اور جانثاری و جانشاری کو اللہ تعالیٰ نے اتنا قبولیت کا شرف عطا فرمایا کہ قرآن کریم میں اپنی رضا کا اعلانہ یا ظہار فرمایا:

رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ٥

التدنعالي ان پرراضي اوروه التدنعالي پرراضي\_

موضوع پرتفصیلی خطاب سے قبل میں آپ کی اور اپنی دلی کیفیت اور جذبات محبت کوالفاظ کی صورت دی ہوئی اپنی اور تمہاری طرف سے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں نہایت اوب اور محبت سے عرض کرتی ہوں میکن ہوتو سبجی خواتین میرے میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں۔

آمل آمل احمد بیاری، ہر دم تیرا ہجر ستائے کملی والے دبیندلاویل وج وجھوڑے جان بی جائے وج وجھوڑے جان بی جائے وج وجھوڑے جان بی جارال اجمد احمد نت پکارال محمل کیاں سب عیش بہاراں اور واکھیں ہنروسائے آمل آمل احمد بیارے، ہر دم تیرا ہجر ستائے آمل آمل احمد بیارے، ہر دم تیرا ہجر ستائے

تا ہنگ چرو کی زخم پرانے بن دیداروں درد نہ جانے میں سود کی لوکاں بھانے ہر کوئی طعنے مار جلائے میں سود کی لوکاں بھانے ہر دم تیرا ہجر ستائے آئل احمد پیارے میں میں دم تیرا ہجر ستائے

ماشاء الله مل كرير صفي مين لطف بن مجهداور آتا ہے۔ يوں بھی حديث شريف

مين بيب يد الله على الجماعة جماعت يرالله تعالى كانسب رحمت بـ

محبت کی انہا ہے ہے کہ محبوب کے نام پرسب کچھ نثار کر دیا جائے۔ چنانچہ اس معاملہ میں صحابہ کرام کے ساتھ سماتھ صحابیات کی جانثاری وخدا کاری کی روشن مثالیس تو

تاریخ اسلامیہ میں بڑی وضاحت سے مرقوم ہیں بلکہ اسلام میں سب سے پہلے شہادت سے سرفراز ہونے کی سعادت جے نصیب ہوئی وہ ایک فاتون ہی تھیں جس نے اسلام میں داخل ہوتے ہی تن من اور دھن کی قربانی چیش کرنے کی سعادت ایک فاتون ہی کو حاصل ہوئی وہ مقد سہ مطہرہ خوش بخش فاتون کون تھیں؟ سنئے جے سب خاتون ہی کو حاصل ہوئی وہ مقد سہ مطہرہ خوش بخش فاتون کون تھیں؟ سنئے جے سب کے نہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقد س بیوی بننے کا شرف نصیب ہوا۔ جے کا نات حضرت ام المونین سیدہ خدیج الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی کا نات حضرت ام المونین سیدہ خدیج الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کرتی ہوں ہے جن کے قصیلی احوال ای کتاب میں کسی دوسری تقریر سے ملاحظہ فرما کمیں گی۔ اب میں ناتون کا پہلے اشار ذ ذکر کیا ہے اس کی مقد س زندگی پر میں نے اسلام کی جس عظیم فاتون کا پہلے اشار ذ ذکر کیا ہے اس کی مقد س زندگی پر میں ناتون کا پہلے اشار ذ ذکر کیا ہے اس کی مقد س زندگی پر سے اختصار کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں۔

اسلام كى بهلى شهيده حضرت سميدرضى الله تعالى عنها:

نی مکرم محن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے مبعوث ہونے کا اعلان فرمایا، تو وہی قریش جوآج تک صادق الوعد والا مین کے عالیٰ قدر القابات واوصاف سے پکارتے نہیں تھکتے تھے۔ وہ نہ صرف آپ کے جانی دخمن بن گئے بلکہ جو بھی شخص آپ کی دعوت پر قبول حق کا اعلان کرتا۔ اس پر بھی ظلم کے پہاڑ تو ڑنے شروع کردیتے۔ اس میں، مرد، عورت، بوڑھے، بچے اور نوجوان کی کوئی تمیز نہیں تھی۔ جیسے آج دنیا کے اسلام کا سب سے بڑا دخمن بش افغانستان کی تباہی و بربادی کے بعد سرز مین عراق بواج بوری کے بارش کررہا ہے اور اس بے رحم انسان نما شیطان مراقی عوام دخواص پر آئین و آپ کی بارش کررہا ہے اور اس بے رحم انسان نما شیطان درندے کے ناپاک اور نجس وجود میں انسانیت کا ذرہ تک مفقود ہے، ایسے ہی مشرکین مکھ کی کیفیت تھی۔ وہ ہراس مرد، عورت، بچے اور بوڑ ھے ابنا تھا یا پرایا، یکا نہ تھا یا بگا نا ان کے نزد کی تھی برابر تھے۔ لہذاوہ غلامانِ مصطفع صلی اللہ علیہ وہلم کومخ تلف سز اؤں ان کے نزد کی تھی برابر تھے۔ لہذاوہ غلامانِ مصطفع صلی اللہ علیہ وہلم کومخ تلف سز اؤں

ے نشانہ تم بنار ہے تھے جن میں حضرت سمیدرضی اللّہ تعالیٰ عنہا الیم بلند ہمت ،صبر و استفامت مضبوط ترین چٹان خاتون تھیں جنہیں کفار مکہ نے اپنے ظلم کی چکی میں بیبنا شروع کررکھا تھا۔

ایک دن محن اعظم نی بکرم صلی الله علیه وسلم کا حمله نبی مقروم سے گزرا ہوا کیا د کیھتے ہیں کہ قریش کفار کوالیک ضعیفہ خاتون کولو ہے کی زدہ بہنا کر دھوپ میں پھریلی زمین پرلٹار کھا ہے اور قریب زور زورے کھڑے قبقے لگارہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کہہ رہے ہیں''محمہ کے دین قبول کرنے کا مزہ چھ لیا''۔

آب صلی الله علیه وسلم اس مظلومه ضعیفه بوزهی خانون حضرت سمیدرضی الله تعالی عنها کی بیانتهائی نه گفته به حالت و کیوکرروپڑے۔اورانهیں فرمایا: دصر کروتمهارامقام جنت ہے راہ حق بین ظلم وستم کا نشانه نبخے والی خانون کو مجرصا دق صلی الله علیه وسلم نے سب سے پہلے جسے جنت کی بشارے سے نوازا وہ بیخوش نصیب مومنة حیس ۔ جسے تاریخ اسلام نے حضرت سمیدرضی الله تعالی عنها کے نام سے محفوظ کررکھا ہوا ہے۔ غلا مان محمصلی الله علیہ وسلم یرمصا بحب کا آغاز:

پہلے یہ کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات سنودہ صفات کی جا نگاہی و جا نگاہی و جا نگاہی و جانگاری کی تفصیلی عرض کروں گی۔ آغاز ابسلام میں جن صحابہ کرام کے اسلام قبول کرنے پر کفار مکہ کے ظلم کا آغاز کیا شاعر پاکستان حافظ جالندھری مرحوم کی زبانی پچھ پیش کردیا جائے۔ مرحوم فرماتے ہیں۔

محمد کی طرف سے دین کا اعلان ہوتا تھا ادھر سے شہر میں تفخیک کا سامان ہوتا تھا مسلسل چولئے پھلنے لگا اسلام کا پودا مخالف نے قریش اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا

نی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگیں ملنے وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم بھی لگا ہلتے غضب کے ظلم ہوتے تنے مسلمان ہونے والوں پر خراں آتی تھی دل میں تخم و صدت ہولئے پر لڑا تنے تنے کسی کو تبخی تبیتی ریت کے اوپر کسی کے سینہ بے کینہ پر رکھے گئے پھر مسلمان بیبیوں پر چا بکوں کا مینہ برستا تھا کنیزوں کو شکنجے میں کوئی بے درد کتا تھا بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ بلال و یاسر و عمار و خباب اور سمیہ ضہیب و ہو قکیہ اور لبینہ اور نہدیہ زنیرہ اور عامر شے غلام اور لونڈیاں ان کی مسلمان ہو گئے شے آگئی آفت میں جان ان کی مسلمان ہو گئے شے آگئی آفت میں جان ان کی مسلمان ہو گئے شے آگئی آفت میں جان ان کی

# محبت مصطفي صلى التدعليه وسلم:

محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے فدا پہنی نظر ان کی زبان ہے کچھ نہ کہتے تھے بیٹ فدا ہے فران کی زبان ہے دور کر سکتے تھے نہ ہرگز نشے مہیبائے وحدت کے اثر سکتے نہ تھے ہرگز ستم ہائے فراوال کی بڑھی جب حد ہے دردی تو ان کی حضرت ابو بکر نے قیمت ادا کردی افوت نہ ہب اسلام کا پھر ہے بنیادی فلاموں کو دلائی ہے اس جذ بے نے آزادی فلاموں کو دلائی ہے اس جذ بے نے آزادی

# مسلمان ہونے والوں سے غلامی کی مٹی ذلت کہ آڑے سے عثان اور ابوبکر کی ہمت

### حضرت سميه کون:

حضرت سمیہ بنت خباط رضی اللہ تعالی عنہا کا شار نہا بت بلند مرتبہ صحابیات میں ہوتا ہے۔ آپ نے راہ حق میں بڑھا ہے اور کبرش کے باوجود نا قابل بیان ظلم وستم کو گوارا کرتے ہوئے اپنی جان راہ حق میں قربان کردی اور اسلام میں اسے سب سے کوارا کرتے ہوئے اپنی جان راہ حق میں قربان کردی اور اسلام میں اسے سب سے کہا شہیدہ ہونے والی کا عالی شان شرف نصیب ہوا

مسلمان کیلئے دونوں جہان میں سرفرازی ہے۔ مرنے سے شہید اور زندہ رہ جائے تو غازی ہے۔ گویا کہ وہ بر مافر مار ہی تھیں۔

یہ سرکٹ کو عمریائے محمد لوٹنا جائے اسے گرموت کہتے ہیں تو الی موت آ جائے حضرت سمیدرضی اللہ تعالی عنہا مکہ کرمہ کے ایک رئیس ابوحذیفہ بن مغیرہ مخزومی

عسرت سمیدری الله تعالی عنها مدسر مدیدا بید رسی ابوحد یقد بن تعیره حزوی کی کنیز تھیں۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے اعلان و نبوت و رنبالت سے پہلے حضرت یا سربن عامر فحطانی بینی رضی الله عندا ہے ایک گم شده بھائی کی تلاش کرتے کرتے مکہ مکر مدآ ئے اور یہی کے ہوکر رہ گئے۔ ابوحذ یقد بن مغیرہ سے راہ ورسم پیدا ہوئی تو اس مکر مدآ ئے اور یہی کے ہوکر رہ گئے۔ ابوحذ یقد بن مغیرہ سے راہ ورسم پیدا ہوئی تو اس نے کر دیا۔ نبی کنیز حضرت سمیدرضی الله تعالی عنها کو آزاد کر کے اس کا نکاح ان سے کر دیا۔ بسی الله تعالی نے دوفر زند عطافر مائے۔ ایک کانام عبدالله جبکہ دوسرے کانام عمار

حضرت عبدالله اور حضرت عمار رضى الله نقالي عنهما جوان ہو چکے تھے۔ نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کا بجین صلی الله علیہ وسلم کا بجین مسلی الله علیہ وسلم کا بجین

اور جوانی، حضرت یا سراورسمیه کے سامنے گزرر بی تھی۔ انہوں نے حضور سلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا ایک ایک گوشہ عملاً ویکھا تھا۔ وہ آپ کی عظیم ترین شخصیت اور آپ کے عظیم ترین شخصیت اور آپ کے اعلیٰ سیرت و کر دار خصائل وخصائص، اخلاق و شائل سے بے حد متاثر تھے جسے بی آپ نے دعوت حق کا اظہار فرمایا تو پورے کا پورا خاندان لبیک کہتے ہوئے آپ کے دامن رحمت سے وابستہ ہوگیا۔

ای دوران ابوحذیفه کا انقال ہوگیا تو ان کے در ثانے حضرت سمیہ کو کنیز بنائے کھے۔

صحابہ وصحابیات پر بیز مانہ بڑا زہرہ گراز اور پر آشوب تھا جو تحض اسلام قبول کرتا وہ مشرکین کمہ کے غیظ وغضب اور لرزہ خیز تشدد کا نشانہ بن جاتا۔ نیز وہ ظالم اس سلسلہ میں اسپے قربی رشتہ داروں اور عزیز وں کا لحاظ تک ندر کھتے۔ جبکہ حضرت یا سراور ان کے بیٹے تو غریب الوطن تھے۔ ان بے چاروں پرظلم وستم کے پہاڑ تو ڑنے لگے۔ فلا لموں نے اس پورے خاندان پرالیے ایسے مظالم ڈھائے کہ انسانیت سرپیٹ کررہ گئی۔ حضرت یا سربن عامر رضی اللہ عنداور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ضعیف دور عرب سیدہ تھے مگر قوت ایمانی اور استقامت کا بیا عالم تھا کہ مشرکین مکہ کی جان لیوا اور عرب سیدہ تے مگر قوت ایمانی اور استقامت کا بیا عالم تھا کہ مشرکین مکہ کی جان لیوا تکالیف کے باوجود ان کے قدم جادہ حق سے لمحہ بھر کے لیے بھی ڈگر گائے نہ پائے۔ یکی صال ان کے بیٹوں کا تھا کہ ظالم انہیں لو ہے کی زربیں بہنا کر جاتی ریت اور سرزت تے بھروں پر لٹاتے۔ ان کی بیٹے انگاروں سے داغتے ، کوئی اور کسر رہ جاتی تو پائی میں غوطے دیئے لگتے۔

نام مبارك ليند \_ر ہے جو بيتے سوجر ئے!

بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے گھر گئے تو آپ کے دو ننھے منے بچوں نے کلمہ شریف کو سنا تو

والد ماجدے بوجھنے لگے اباجان ہیں پیاری ہستی کانام ہے جسے آپ نے ور دزبان کررکھا ہے تو حضرت ممارین یاس نے جوابافر مایا:

> ایبه او نام مبارک بچیوجس داکل بیارا سع ند بونداایبه تال والا بهندانه عالم سارا

> > بچول نے کہا!

تو پھر ہے کلمہ ہمیں بھی پڑھائے چنانچان بچوں نے بھی کلمہ طیبہ پڑھ لیا اور پھر مل کر دونوں کلمہ طیبہ کا ذکر کرنے گئے۔ای اثناء میں ذکر کرتے کرتے ہاہر نکلنے لگے تو حضرت عمار رضی اللہ عنہ نے فر مایا: بیٹو! ابھی اس کلمہ کو ہاہر نکل کر پڑھنے کا وفت نہیں آیا۔کا فرسنیں گے تو ایڈ ادیں گے۔لہٰذاتم گھر کے اندر ہی رہ کر پڑھتے رہو۔ بچوں نے جواب دیا اور سجان اللہ! کیا ہی ایمان افروز جواب ہے۔

ج ایہ نام مبارک اتنا لیون تھیں کیوں ڈریئے
نام مبارک لیندے رہیئے جو بیتے سوجریئے
چنانچہ دونوں بھائی کلم شریف کا سرشار کے عالم میں ورد کرتے باہر نکلے۔ اپنی

جان کی پرواہ کئے بغیر اعلائیہ نام پاک کا اظہار کرنے سکے کویا کہ زبان حال سے

دونوں مل کربیزان پڑھ دے تھے۔

دل و جان دونوں فدائے محمد خدا ہم کو گھر خاک پائے محمد کرم ہے تراہم پہاحیان خالق کمہ بیدا ہوئے ہم برائے محمد کمہ بیدا ہوئے ہم برائے محمد نہیں ہم کوغم جان جائے تو جائے محمد تہماری محبت نہ جائے محمد تہماری محبت نہ جائے محمد

اچا تک کفار ومشرک کی ایک ٹولی کا دہاں سے گزر ہوا اور بیہ پیاری بیاری آ واز
انہوں نے سی ۔ تو جسد کی آگ میں جلنے گئے ایک بے دین نے ان معصوم بچوں کو
طمانچے مار نے شروع کر دیئے۔ کسی نے حضرت عمار سے جا کر کہا تمہارے بچے نرغهٔ
کفار میں ہیں جاؤ انہیں نام محمضلی اللہ علیہ وسلم لینے سے روک دو! آپ نے اسے یہ
جواب دیا! ۔

بے شک پتر ٹھنڈا کھال دی گھر دیج کرن اجالا پر انہاں توں ودھ کے پیارا مینوں کالی کملی دالا اور پھروہی شخص بچوں کی والدہ کے پاس گیا اور اسے جب بیہ ماجرا سایا تو ماں بولی۔

ول دے گرے ڈائم ہے ہندے بت ہیارے ماوال
پر نام نبی توں ہے لکھ پتر ہودے گھول گھماوال
جب کفاروشرکین نے بچوں کو بے حدستانا شروع کر دیا تو حضرت عمار ان کے
والد یا سر باہر نکل کر کفار کوظلم سے رو کئے لگے۔ ان لوگوں نے حضرت عمار آپ کے
والد اور آپ کی بیوی کو بھی پکڑ لیا اور پھر اس مقدس گھرانے کے بھی افراد کونشانہ ستم
بنانے لگے۔ اتفا قانی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ادھرے گزرہوا۔ آپ نے نکلیف
دومنظرد کھے کرفر مایا:

اصبرو ایا آل یاسر فان موعد کم الجنة
اے آل یاسرامبر کروہ تمہارامقام جنت ہے۔
میری پیاری بہنوا دیکھا آپ نے اسلام لانے والوں پر کفار کیے کیے ظلم کرتے
دے اور بچوں، بوڑھوں، عورتوں نے کیے کیے مبر و استقامت کے مظاہرے
فرمائے۔

میری بہنو! یہ داستان عُم والم بڑی طویل ہے کماحقہ بیان کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت سمیدرضی اللہ تعالی عنہا دن ہوظلم کی چکی میں پسی ہوئی جب شام کو کی طرح گھر گئ تو ابوجہل آ دھمکا اور آئے ہی اس نا قابل شنیدگالیاں کبنی شروع کردیں اور پھر غصے کے عالم میں اس طالم نے حضرت سمیدرضی اللہ تعالی عنہا پر تیز بر چھے سے اس قدر رور سے وار کیا کہ آپ ای وقت زمین پر گر پڑیں اور ابنی ان آفرین کے سپر دکر دی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس آفرین کے سپر دکر دی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کے جیئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھی اس بر چھے کے وار کر کے شہید کر دیا۔

### حضرت عمار صى الله عنداور نار كفار:

اب سنیے حضرت عمار بن یا سررضی اللہ عند پر کیا گزری دھنرت عمرو بن میمون رضی اللہ عند کو رضی اللہ عند کو اللہ عند کو اسلامی و بانی اسلام سے برگشتہ کرنے کی ہرممکن کوشش کی۔ اور آپ نے ہرسزا کو برداشت کرتے ہوئے بڑی عزیمت کا مظاہرہ کیا تو آپ کے مالک کافر نے آگ برداشت کرتے ہوئے بڑی عزیمت کا مظاہرہ کیا تو آپ کے مالک کافر نے آگ میں جلانے کا منصوبہ مرتب کیا۔ چچہ تیار کی گئی۔ جب آگ پوری طرح لیٹیں مار نے لی توانہوں نے آخری وارنگ دیتے ہوئے کہا عمارا بھی وقت ہے سوچ لے دامن مصطفے چھوڑ دوا بنی جان بچالو۔ یہ سنتے ہی حصرت عمار رضی اللہ عند نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں حب مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم پر استفامت کے لیے ہاتھ پھیلا و سے اور وشمنان اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کی الاعلان فرمایا۔

نہ چھوڑوں گا کبھی میں احمد مختار کا دامن کہ دو جگ کا سہارا ہے خیال یار کا دامن میں کہ دو جگ کا سہارا ہے خیال یار کا دامن میں کہہ کرعش کی جانب نظر کی اور دعا مانگی خدا سے جذبہ حب نبی کی انتہا مانگی

مشرکین مکہ کا پارہ چڑھ گیا اورجلدی سے پکڑکر آگ میں بھینکا ہی تھا کہ مختار کل،
تاجد ارسل منحوار بے کسال، چارہ بے چارگال، رسول دوجہال، جناب احمد مجتبے محمد
مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اچا تک مدد کے لیے تشریف فرما ہو گئے۔ مولا نارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔
علیہ فرماتے ہیں۔

ناگهال آن مغیث بر دو کون مصطفے پیدا شدہ از ببر عون

ا جا تک دونوں جہانوں کے فریاد درس، دافع ہر رنج والم، نبی اکرم محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وکلم آپ کی نصرت وامداد کے لیے جلوہ افروز ہو گئے اور آپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

یا نار کونی بردا و سلاما علی عمار کما کنت علی ابراهیم تقتلک الفتة الباغیة (زرقانی نسائص البری)

ائے آگ (میرے یار) حضرت عمار براس طرح مصندی اورسلامتی والی ہوجا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام برہوئی تھی۔ (اور) اسلام برہوئی تعربی شہادت کا دفت نہیں بلکہ تجھے باغیوں کی ایک جماعت

شہید کرے گی۔ رسول کا ئنات ،حضور پُرنور رسالت مآ ب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا اشارہ یا تے ہی

آتش کفار سرد ہوگئی اور حضرت عمار زندہ سلامت رہے، آگ نے گزندتک نہ پہنچایا بلکہ گلزار بن گئی۔ حضرت عمار بعدہ، عرصہ دراز تک خدمت اسلام و بانی اسلام میں مصروف رہے۔ پھر حضرت سیدناعلی المرتضی شیر خدارضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں آپ کے ساتھ تھے کہ شامیوں کے باغی جماعت نے شہید کر ڈالا۔ اس طرح حضور

صلی الندعلیہ وسلم نے جومیں جالیس سال قبل غیبی خبر دی تھی بوری ہوگئی۔

پیاری اسلامی بہنو! اس ایمان افروز واقعہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم كعظيم مجز كاظهور بواومان ني غيب دان كعلم غيب كاعجاز كالمحى واضح ثبوت مہیا ہور باہے۔اوران لوگوں کے لیے باعث عبرت ہے۔جنہوں نے بیکہااورلکھا کہ معاذ الله! نی کوتو د یوار کے پیچھے کا بھی علم ہیں۔حالانکہ کئی برس پہلے ہی بعد میں ہونے والے واقعہ کی خبر دیے دی۔اعلیٰ جضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ . تو دانائے ماکان و مایکون ہے مر بے خر بے خر دیکھتے ہیں

حضرت مولا نا جلال الدين رومي رحمة الله عليه مزيد فرمات بين: جب حضرت عماریر آگ گلزار ہوگئی تو کوئی کا فرومشرک آگ سے مخاطب ہوا اور کہتے لگا، اے آ گ تیرا کام جلانا ہے مگراس کے برعکن تیرے شعلے ٹھنڈے پڑے گئے کیابات ہے

> گفت آش من مال آل آسم اندر آتا تو به بني قابشم

میں تو وہی آگ ہوں مگران کے لیے ہیں البتہ اگر تو میرے عنیض وغضب اور سراکن کود کھنا جا ہتا ہے تو تھوڑی در کے لیے میر نے اندرتو آئے تھے نیا چل جائے گا جلاتی ہوں یانہیں۔ سے فرمایا: کس صاحب دل نے ۔

عاشقول بيه حالت ذلت تجهى آتى نہيں آتش دنیا مجھی ان کو جلاتی ہی نہیں

معززخوا تين!ايك باردرودشريف يرْهيرٌ!

اَلْصَّلُوهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى الْلِكَ وَاصَٰحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِي الله

### Martat.com

# حضرت ذویب برنارگلزار بهوگی:

یوں بی حضرت سید ناعمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی الله عنه کے عبد امارت و خلافت میں اہم واقعہ پیش آیا جب اسود عنسی کذاب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا اور کین کے دارالحکومت پر غالب آگیا۔حضرت ابن وہب بن گھیعہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ اس نے نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کے صحابی حضرت ذویب بن کلیب پر نارگزار بن گئی۔ جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه نے اس ایمان افروز واقعہ کو ساتواس طرح حمد اللی بجالائے۔

الحمد لله الذي جعل في اقنا مثل ابر اهيم خليل الله ٥ اس ذات خداوندي كي حمد بي سن امت مصطفي الله عليه وسلم مين حضرت ابرائيم عليه السلام كي مثال بيدا فرمائي يه حضرت ابرائيم عليه السلام كي مثال بيدا آج بهي بوگر ابرائيم سا ايمان بيدا آگ كر عكى به انداز گلتان بيدا

### دسترخوان شهطا:

پیاری اسلامی بہنو! بات ہے بات بنتی جار بی ہے بلکہ مجبوب کریم کی جوبھی بات

کرےگااس کی بھی بات بن جائے گی۔ کیا خوب کہاکس نے آتا:
میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے

تیرے شہر میں آوں تیری نعت پڑھتے پڑھتے
حضرت عباد بن الصمدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضرت اس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر گئے۔ انہوں نے اپنی کنیز سے فرمایا: وستر خوان بچھاؤ تا کہ ہم کھانا کھانا کھانا کھا کیں۔ وہ ایک میلا کچیلا رومال لے آئی اور لاتے ہی تندور میں ڈال دیا۔ جس میں آگ خوب بھڑک رہی تھوڑی دیر بعداس نے بھر دستر خوان آگ ہے

سیح وسالم با ہرنکال لیا جو بالکل دودھ کی طرح صاف وشفاف تھا۔ حدیث کے کلمات بیر ہیں:

"وہ ایسے سفید تھا جیسے دودھ۔ ہم نے جرائی کے عالم میں پوچھا یہ کیا حکمت؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیدوہ رومال ہے جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک صاف فرمایا کرتے تھے۔ جب بیمبلا ہوجا تا ہے تو ہم اس طرح اسے صاف کرلیا کرتے ہیں کیونکہ جو چیز نبی علیہ السلام کے چہروں سے مس کرلیتی ہے اسے آگن ہیں جلا محتی۔"

حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمة الله علیہ نے اسے مثنوی شریف میں بڑے ایمان افروز انداز میں منظوم فر مایا ہے۔ آپ بھی انہیں ساعت فر مائے۔

الز انس فردند مالک آمد ست
کہ بمہائی اور شخصے شد ست
حضرت انس رضی الله عنہ سے مروی ہے کہ ان کے ہاں ایک مہمان آیا۔

او حکایت کرو کز بہر طعام
دیدانس دستار خواں راز رد فام
وہ مہمان بیان کرتے ہیں کہ انس نے کھائے کے لیے دستر خوان طلب کیا
جومیلاتھا،

چرکن و آلودہ گفت اے خادمہ اندر آفکن در تنورش یک دمہ جب دیکھاتو وہ میلاتھا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اسے ایک لحمہ کے لیے تنور میں ڈال دو!

وسترخوان جلائبيس كيول؟ \_

در تنور پر ز آتش درقاند

آی زمال و ستار خوال راہو شمند

عقلندخادمہ نے دسترخوان،ای وقت بھڑ کتے ہوئے تنور میں ڈال دیا

جملہ مہمانال درال جیران شدند

انظار رودے کندواے بدند

تمام مہمان اس منظر کود کھے کرجیران رہ گئے اور دسترخوان کے جلنے اور تنور

سے دھواں اٹھنے کا انظار کرنے گئے ۔

بعد یک ساعت برآ مد از تنور

بعد یک ساعت برآ مد از تنور

باک اسپیدو ازال او شاخ دور

ایک ساعت کے بعد خادمہ نے دسترخوان کو تنور سے نکالاتو وہ صاف ستھرا

ہوگیا تھا جس میں اب کہیں میل کچیل کا نام ونشان تک نہ تھا۔

جب حاضرین نے یو چھا! اے پیارے صحابی کیا وجہ ہے اتن تیز آگ میں

جب حاضرین نے یو چھا! اے پیارے صحابی کیا وجہ ہے اتن تیز آگ میں

گفت ذائکه مصطفے دست و دیاں
بس بمالید اندریں دستار خواں
فرمایا: اس سے مصطفے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک
اور چبرہ واضحیٰ کوصاف فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہاسے آگ جلانہ سکی۔
اس معجزہ کورتم کرنے کے بعد نتیجہ حضرت مولانا رومی علیہ الرحمة فرماتے ہیں۔
ہیں۔

اے دل ترسندہ ازن رو عذاب باچناں دست و لیے کن اقتراب نارجہنم اور اس کے عذاب سے ڈرنے والو! ایسے مبارک ہاتھوں اور بابر کت لبول والے سے وابتنگی پیدا کرلو، جس کی قربت سے سبب وستر خوان نہ جلا۔

چوں جمادے راچناں تشریف داد جان عشق راچہا خواہد کشاد جان عشق راچہا خواہد کشاد بحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیک غیر جان دارکواییا شرف عطافر مایا تو وہ اپنے سیچے عاشق کے لیے علم ومعرفت کے درواز سے کھول دیں گے لیعنی اپنے محب کوتو اور ٹواز دیں گے۔

عورت اورايمان كى پختگى:

ای بہودی سل کے ایک دوسرے بادشاہ نے حصرت عیسی علیہ السلام کے دین کو تباہ و ہرباد کرنا چاہاتو اس نے ایک خندق کھداوا کر اس میں آگ جلوائی اور حکم دیا جوعیسائی اپنے دین سے نہ پھر ہے اسے آگ میں جلادیا جائے گا۔

گر خبر خواہی ازیں دیگر خروج

مورة برخوال والسماء ذات البروج

اگرتم اس بادشاہ کی دشنی ہے واقف ہونا چاہتے ہوتو تیسویں پارے کی

مورة والسماء ذات البروج کی آیت قتل اصحٰب الاخدود الناد ''

کی تفییر کا مطالعہ کروی

آن جمود سگ بہیں چہ رائے کرد پہلوائے آتش ہے برپائے کرد اسے کتے بادشاہ کی خباشت دیکھوکداس نے مشورہ کرکے آگ کے پاس ایک بت رکھا

کانکہ ایں بت دا ہجودا رو برست ورنہ آرد در دل آتش نشست ورنہ آرد در دل آتش نشست اور کہا جواس بت کو سجدہ کرے گار ہائی پائے گا اور جو نہیں کرے گا اسے آگے میں جلادیا جائے گلے

کی زنے باطفل آرد آل جہود بیش آل بت و آتش اندر شعلہ بود سیار سے میں است میں اندر شعلہ بود

اس بہودی نے ایک بیجے والی عورت کو بت کے پاس کھڑا کردیا۔ جبکہ اس وقت آپ خوب بھڑک رہی تھی۔

منت آئے ذن پیش ایں بت مجدہ کن ورنہ در آتشِ بسوزی بے سخن پھر بادشاہ نے کہا: اے عورت اس بت کو مجدہ کر ورنہ تجھے اس آگ میں جلادیا جائے گا۔

بود آل زن یاک دین و مومنه تحدة آل بت نه كرد آل موقنه وه غورت چونکه ایمان اور سیج دین والی تقی اس نے سجدہ نہ کیا۔ طفل ازوبستاند در آتش قکند زن بتر سید و دل از ایمال بکند بالشاه نے بیجے کوعورت سے چھین کرآ ک میں ڈال دیا۔عورت بہت زياده ورى اوراس كول سيدايمان اكمرنابي حامتاتها كه خواست روتا تحده آرد پیش بت بانك زدآل طفل كاني الم ست عورت نے جاہا کہ وہ بت کو تجدہ کرے تو بیجے نے آواز دی امی جان! ایہا مرکز نه کرومیس مرتانیس بهوں۔ اندر آمادر که من این جان خوشم گرچه در صورت میال آتم ا مي جان! اگر چه مين نظام آگ مين مول کين يهان څوش مول لازاتم بھی اندر جلی آؤ۔

قدرت آل سگ بدیدی آندر آ تابہ بنی قدرت فضل خدا تو نے اس دنیا کے کتے کی قدرت و کھے لی اب اندر چلی آ اور قدرت خداوندی کا نظارہ بھی د کھے لے۔

> مادرش انداخت خود رلاندر او دست اور مجرفت طفل مبر خو

ماں نے جب اس متم کی گفتگوسی وہ خود بخو دہی اس آ گ میں کودیڑی اور بے نے محبت سے اپنی مال کا ہاتھ پکڑلیا۔ مادرش ہم زاں نسق گفتن گرفت ور وصف لطف حق سفتن گرفت جب وه عورت آگ میں گئی تو قدرت خداوندی کا کرشمہ و مکھ کر اللہ تعالی کی حمد و ثناء کرنے لگی اور بچہ کی طرح لوگوں سے مخاطب ہوئی۔ نعره می زو خلق ردکائے مرد مال اندر آتش بنگرید این بوستان نعرہ مار کہتی تھی کہا ہے لوگو! آگ کے اندر دیکھواللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آگ کوگلزار بنادیا (سبحان اللہ) کیسی کیسی بلند ہمت اور پختہ ایمان و

ایقان والی عورتیں تھیں۔صبر واستقامت ہے ہرتم کے علم کو برداشت برليا تمرايمان كوباتھ ہے نہ جانے دیا۔

میری ان با توں برغور وفکر کرواور پھر دیھوہمیں ہرتم کی آسائشیں میسر ہیں۔ تسي نتم كاخطره بين ممركيا وجدے كه بم سيدالا نبياء والمرسلين رحمة للعالمين كي نسبت سے بہترین امت میں ہونے کے باوجود غفلت کی ماری ہوئی ہیں۔ دین کی طرف رغبت بی نبیس ۔

> الله تعالى سے دعاہے وہ ہمیں عمل كى توقيق عطافر مائے۔ آمين وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلا عُ الْمُبِينُ

# . نویں تقریر:

# محبث رسول صلى التدعليه وسلم

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ الْمُحَمَّدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكُويْمِ وَ عَلَى جَمِيْعَ اوْلِيَاءِ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ الْمُهَاتُ الْمُوَّمِنِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَى جَمِيْعَ اوْلِيَاءِ اُمَّتِه اَجْمَعِيْنَ الْمُعَالَّةِ الْمُعَدِّ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِعَلَى اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ بِيسِمِ اللَّهِ الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ وَ اِذْ اَحَذَ اللَّهُ مِيْنَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا الرَّحْمانِ الرَّحِيْمِ وَ اِذْ اَحْذَ اللَّهُ مِيْنَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا النَّيْكُمُ مِّنْ كِتَابٍ وَّ حِكْمَةٍ ثُمَّ وَ اِذْ اَحْذَ اللَّهُ مِيْنَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا النَّيْتُكُمُ مِّنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ اللهِ عَلَى اللهِ الرَّحْمَةِ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ الرَّحْمَةِ اللهِ الرَّحْمَةِ اللهُ اللهُ مِيْنَاقَ النَّبِيْنَ لَهَا النَّيْتُكُمُ مِّنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ اللهِ الرَّحْمَةِ اللهُ المُعَلَّمُ اللهُ الرَّحْمَةِ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ مِيْنَاقَ النَّيْنَ لَهَا النَّيْتُكُمُ مِّنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ مَا اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ المُعَلَّى اللهُ المُعَلَى مَا اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُعَلَى المُعَلَّى اللهُ المُعْمَالِ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَالِهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ السَّالِيْنَ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللهُ المِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ المُعْلَى المُعْلَى اللْمُ اللهُ المُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى السَّاعِيْنَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى السَّعْلَى اللّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَا

صَدَقَ اللهُ مَولانا الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُويْمِ٥ قَالَ اللهُ تَبَارَكُ وَ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيْبِهِ إِنَّ اللهَ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي " يَسَايُهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا٥ "

اَلصَّلُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى اللّهِ وَعَلَى اللّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ اللهِ وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ اللهُ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللهِ

ميرى نهايت بى قابل قدر اسلامى بهنو!

آئ کی میحفل پاکسرکار صلی الله علیه وسلم کے میلا دِپاک کی محفل ہے۔
معفل میلا دکی شان بہت بلند و بالا ہے۔ وہ اس لیے کہ مفل میلا دکا سب سے
بڑا پہلے اہتمام کسی مولوی نے ہیں کیا۔

کسی مفکر نے ہیں کیا کسی محدث نے ہیں کیا

کسی مفسر نے نہیں کیا یا کسی عالم دین نے نہیں کیا۔ کسی ولی اللہ نے نہیں کیا بلکہ خود خالق کا کنات اللہ تارک و تعالی جل شانہ نے خود محفل میلا دکو سجایا آج لوگ کہتے ، بین کہ جی محفل میلا دنو بدعت ہے بیسنیوں نے بدعت جاری کی ہے۔

محفلِ ميلا دكب سجائي كئ:

عزیز بہنو! میلا و بدعت نہیں ہے۔ محفل میلا داس وفت ہجائی گئی جب لفظ بدعت بھی رائج نہیں ہواتھا۔

قرآن پاک اس کی گواہی دیتا ہے۔سورۃِ آلعمران میں اللہ تبارک وتعالیٰ شادفر ما تاہے:

وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِينَ (سورة آل مران، آيت 81)

جب اللدتعالى تمام انبياء كى ارواح ست وعده ليا تھا كە جب ميرارسول

تمہاری تقدیق کرتا ہواتمہارے پاس آئے۔

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولُ

پياري بهنو! ثُمَّ جَآءً كُمْ رَسُولٌ بي ميلاد بــــ

میلادمیں سرکار کے آنے کی ہی بات ہوتی ہے نہ؟

التدتعالى قرآن بإك ميس ميلا وبيان فرمار بايے۔

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ

ا يك جكه اورارشا دفر مايا:

قَدُ جَآءَ كُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ (مورة النه آء، آيت 174)

تحقیق تمہارے پاس اللہ تعالی کی دلیل حضرت محمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم

ر آ گئے۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے:

قَدْ جَآءَ كُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ٥ (سورة المائده، آيت: 15) شخفيق آگياتمهارے نياس الله تعالیٰ کی طرف سے نور۔

حضور ملى التدعليه وسلم كي آمد كاجر جاكرنا:

پیاری بہنو! اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جربے کررہا ہے اور ملا صاحب فتو کی آگارہا ہے کہ آمدر سول منانا ناجا تزہے۔ اب اللہ تعالی کی بات مانی ہے یا " اس منافق ملاکی جوصرف فتو ہے باری ہی جانتا ہے۔

میاری ہی جوصرف فتو ہے باری ہی جانتا ہے۔
میاری ہی جانتا ہے۔

بياري بهنو!

ے۔

اردارِ انبیاءجمع ہیں۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی محبت ہمار اایمان ہے:

بیاری بہنو! نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہماراایمان ہے۔حضور کی محبت

ہی ہمارا دین ہے۔اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبت نہیں تو نہ ایمان ہے نہ اسلام ہے۔

باقی رہافرائض تو فرائض ایمان کے بعد میں آتے ہیں۔مثال کے طور پراگرکوئی کا فرنماز پڑھے، روزہ رکھے، جج کرے، زکوۃ بھی دے تو کیا اس کا فرکی کوئی بھی عبادت قبول ہوگی ؟ نہیں اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے۔

کیانمازاحچاعمل نبیں ہے؟

كياروزه ركهنا قرب خداوندى نبيس ديتا؟

كياج كرنے والے كے كناه معاف نہيں ہوتے؟

كياز كو الدين والول اورنماز قائم كرنے والول كے ليے جنت نبيس ہے؟

بالكل ہے۔

نماز بھی اچھاممل ہے۔

نمازفرض ہے۔

نماز کے بغیرزندگی لاحاصل ہے۔

نمازاللدتعالی کاپیندیدهمل ہے۔

تماز حضور عليه السلام كى سب سے اعلىٰ سنت ہے۔

نمازنیکی کے کاموں میں سب سے نیک کام ہے۔

تو پھراس كافرنمازى كانواب كيون بيس ملے گا؟

كياز كوة ويناالله تعالى كالحكم بيس ي

بالكل التدتعالى كاحكم بيكن اس زكوة وين واليكواجر نبيس ملسكار

کیا جج کرنا فرض نہیں ہے۔قرآن وحدیث ہے جج کی فرضیت ٹابت ہے تو کیا مرحب میں شدہ نا

اس کافرکوج کرنے کا تواب بیں ملے گا؟

جواب آیا جیس۔

کیوں؟ اگر وہ اللہ اللہ کرتا رہے، ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزار دے، اس کے ماتھے پرمحراب کا نشان بن جائے بھربھی اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ جواب آیا: پھربھی اس کاعمل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟

جواب آیا: اس کیے کہ نیہ بدبخت نمازی توہے مگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وشمن ہے۔

اس نے ج کرلیا ہے مگر کا فرہے۔

اسے زکوۃ تو دے دی ہے گرے دین ہے۔

اس نے روز ہ تو رکھ لیا مگر اس ہستی کا منکر ہے جس کے صدیقے سے بیادات

ملی ہیں۔

بيه نبي كريم كونبين ما نتا\_

التدنعالي كوماننا:

ہم سوال کرتے بین اگر نبی کریم کوئیں مانتا تو پھر کیا ہوا؟ پیداللہ تعالیٰ کو تو مانتا

-4

یے زمین اللہ تعالیٰ کی ہے۔

ریآ سان اللہ تعالیٰ کا ہے۔

ریور اللہ تعالیٰ کی ہے۔

عرش کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔

کا تنات کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے۔

کون ومکان اس کے ہیں۔ نبیوں کونبوت دینے والا اللہ تعالیٰ۔

وليون كوولايت ديينة والاالثدتغالي \_

اغياث كوغوشيت ديينے والا الله تعالی \_

دولت مندول كؤدولت دييخ والاالتُدتعاليٰ \_

عزت والول كوعزت ديينے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

وَ تُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ٥ (مورة آل عمران، آيت 26)

جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے تو کیاوہ اپنے مانے والے کومحبت نہیں دیے سکتا۔اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوہیں مانتا اللہ تعالیٰ کو مانتاہے۔

قرآن نے جواب دیا: صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی ایمان نہیں۔اللہ تعالیٰ کو مان لینا ہی ایمان نہیں۔اللہ تعالیٰ کے بیاروں کونہ مانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون بنادیا ہے الرجھے مانے میرے رسول کونہ مانے وہ بدین ہے، وہ گمراہ ہے، وہ کا فرہ اور اس کو ہم اپنی بارگاہ سے نکال دیتے ہیں۔ابلیس کا انجام تمہارے سامنے ہے وہ مجھے تو مانتا تھ لیکن نبی میرے کا مشکرتھا، وہ اللہ اللہ تو کرتا تھا گرنبی کا گتاخ تھا۔

وه نمازین تو پڑھتا تھا۔ بیغمبر کوہیں مانتا تھا۔

للبذاالله تعالى نے اپن بارگاہ اقدی سے ذلیل ورسوا کر کے نکال دیا۔

ہدایت کیے ملتی ہے؟

پیاری اسلامی بهنو!

پتہ چلا کے صرف اللہ اللہ کئے جانے سے ہی ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی نے اپنی محبت نے ایمان کی کسوٹی اپنی عبادت نہیں رکھی۔ ایمان کی علامت اللہ تعالی نے اپنی محبت نہیں رکھی ہے۔ اپنے رسولوں سے پیار رکھا ہے للبذا محبت رسول ہی ایمان کی علامت ہے۔ کافر اللہ تعالیٰ کو ایک مان کر اس کی تو حید کا اقرار کر کے اس کی عبادت کر کے بھی کافر ہی رہااور جہنم رسید ہوا۔ پتہ چاا جب تک کوئی

محض مسلمان نہ ہوگا اس کا عبادت کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ وہ لاحاصل عبادت ہے۔

# اعمال اورایمانداری:

پیاری اسلامی بہنو! قرآن پاک میں بھی جہاں اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے الحقے اعمال کی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی بات کی ہے۔ پہلے ایمان کی بات کی ہے جہاں بھی تھم آیا۔ مثلاً:

ينايها الكِذِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِينَ المَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحِينَ المَنُوا وَعَمِلُ وَلِهِ السَّلِحِينَ وَالواالِيَّا المَّكِمِلُ كُرُولِ

پتہ چلا: اعمال بعد میں ہے ایمان پہلے ہے۔ ایمان ہوگا تو اچھے اعمال کرنے کا حکم ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیے کمل ہوگا تو اس کے لیے ہمیں قرآن و صدیث سے رجوع کرنا ہوگا۔

قرآن باک میں اللہ تغالی فرما تا ہے: اے لوگو! اگرتم جاہتے ہو کہ اللہ تغالی کی بارگاہ میں محبوب ہوجاؤ تو میر ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی اطاعت کرناچونکه محبت البیه میں شامل ہے پھر قرآن پاک کی بہت کی آیات میں اپنے پیارے محبوب صلی الله علیه وسلم کی اس طرح شان بیان فرمائی ہے کہ جسے پڑھ کرانسان خود بخو داس نتیج پر پہنچاہے کہ الله تعالیٰ کے رسول سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ پھر قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ نے ہمیں مزید سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کے بارے میں ایمان رکھنے کا طریقہ بتایا۔

اے ایمان والو! راعنانہ کہو۔

پھرفر مایا: اے ایمان والو!میرے محبوب سے آ گے نہ بروھو۔

پھر فرمایا: اے ایمان والو! میرارسول تمہیں جو دے لے لوادرآ کے سے گفتگو مت کرو۔

اور پھرفر مایا: اےا بیمان والو! میرے رسول کے سامنے بلند آ واز سے بات مت کرو۔

پھرفر مایا: اے ایمان والو! میر ارسول تمہاری جانوں کا بھی مالک ہے۔
پھرفر مایا: کوئی شخص اس وقت تک ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک وہ میرے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرمعا ملے میں حاکم نہ مان لے۔
پیاری بہنو! پیسب فرامین قرآن پاک میں ہیں۔
پیاری بہنو! پیسب فرامین قرآن پاک میں ہیں۔
پیسب اشارات اللہ تعالیٰ کے ہیں۔

ان کے بارے میں شک کرنا گفر ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں القد تعالیٰ ارشاد
فرماتا ہے: میرا پیارا رسول اپنی خواہش کے مطابق نہیں بولتا۔ ہمارے فرمان کے
مطابق بولتا ہے۔ گویا زبان میرے پیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اور بولنا
رب بروردگارکا ہوتا ہے۔

اس لیے معلوم ہوگیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقد س اللہ تعالیٰ ہے گئی مقرب ہے کہ ان کے بولنے کو خدا اپنا بولنا کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حق نکلتا ہے۔ آپ کی زبان اطہر سے سے نکلتا ہے۔ آپ کی زبان اطہر سے سے نکلتا ہے۔ آپ کی زبان اطہر اسے سے نکلتا ہے۔ آپ کے دہن مبارک سے سے فکلتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کو ایمان کی ملاوت سے بہرہ ور دہونے پر بتاتے ہیں۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگرتم چاہتے ہوتہ ہیں ایمان کی دولت مل جائے تہ ہیں نور ایمان حاصل ہو جائے تو تم ہیں چند امور اختیار کرنے ہوں گے۔

# مومن بننے کی شرط رہے:

ہم سوال کرتے ہیں یا اللہ! اگر ہم ایمان والے ہونا جائے ہیں تو کیا ہمیں اللہ اللّٰہ کرنا ہوگا؟

کیا جمیں نماز کی بابندی کرنی ہوگی؟

كيا بميں جمله فرائض كى كوتا ہى سے بيخا ہوگا؟

فرمایا: بیسب باتیس بغد کی بین پہلے ایما ندار ہونا جا ہے۔

يارسول الله على الله عليه وسلم إبتائي - بهم ايمان دار بنتاجا بيت بيس كرميس ايمان

کی دولت نصیب ہوجاء۔ بتائیے میں کیا کرنا جائے۔

سركار مدينه على الله عليه وسلم علم دية بي كدائه لوكو! اكرتم ايمان والي بنا

حيامت بموتوسنو!

تم ال وفت تك ايمان دارنبيس مؤسكة جب

تك مجهسه محبت زياده ندكروايينا حباب

سے زیادہ اسے گھروالوں سے زیادہ۔

اسيخ گھروالوں سے زياده۔

اليخ پيارول شهد ياده د

اسيخ والدين سيرزياده

این بیوی سے زیادہ۔

اليغ رشته دارول سے زياده به

ايخ عزيزوآ قارب سے زياده۔

حتیٰ کہ بوری کا بھات نے زیادہ تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرو گے تو اس وفت تک تم بے ایمان ہواس وفت تک تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔

محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمان ناممل ہے

# حضرت عمر رضى الله عنه سے بوج ولو:

میری بیاری اسلامی بهنو!

بات صرف یمبیں ختم نہیں ہوتی۔ایک اور روایت میں سرکار دو عالم صلی اللہ عدیہ وسلم مزید وضاحت فی مارکار دو عالم صلی اللہ عدیہ وسلم مزید وضاحت فر ماتے ہیں کہ اے لوگو! تم سب سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ میرے ساتھ محبت کر وتو تم اپنے دعوی مومن ہونے میں سیچے ہو سکتے ہو۔

ایک مرتبه سرکار صلی الله علیه وسلم نے حضرت سیدناعمر فاروق رضی الله عنه جوخلیفه بین اور وہ عمر فاروق رضی الله عنه جن کی شان میں قرآن پاک کی آیات نازل ہو کمیں ان سے سرکار صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: اے عمر رضی الله عنه!

آپوش کرتے ہیں:

فداك أمى و آبى يا رسول الله

میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھم فرمائیں۔

آپفرماتے ہیں:اے عمر!تم میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں آپ ک
محبت کو اپناا بمان قر اردیتا ہوں۔ میں اپنے ماں باپ ،عزیز واقارب ، بیوی بچوں سب
سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔

آب نے فرمایا: اے عمر کتنی محبت کرتے ہو؟

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه فرماتے ہیں: یارسول الله صلی الله علیه وسلم! میں اپنی جان کے بعدسب سے زیادہ محبت آب ہے کرتا ہوں۔

سركار صلى الله عليه وسلم فرمات بين:

اے عمر! تم ابھی پوری طرح ایمان والے نہیں ہوئے۔اس لیے کہ جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ کی جائے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہوسکتا۔

حضرت عمر رضی الله عند نے عرض کیا: یا دسول الله صلی الله علیه وسلم! میں منتم کھاتا ہول ۔اب آ ب سے محبت اپنی جان سے بھی زیادہ کرتا ہوں۔ سرکار صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اے عمر! اب تمہار اا بمال مکمل ہوا ہے۔

يېلافرض محبت رسول:

پیاری بہنو! فرائض واعمال صالح ایمان لانے کے بعد کے امور بین:

نمازفرض ہے موس پر

روز وفرض ہے مومن پر

مج فرض ہے مومن پر

ز کو ہ فرض ہے مومن پر

صدقہ و دیگرا چھے اعمال کرنے کا تھم ہے۔ مومن کو اور مومن کو ہی اچھے اعمال کرنے کا تھے۔ مومن کو اور مومن کو ہی اچھے اعمال کرنے کا فائدہ ہے۔ پتہ چلا پہلا کام ایمان لانا ہے اور ایمان کے بھی فرائض ہیں۔ ایمان لانے کا فرض اولین اقر ارتو حید و محبت رسول ہے۔ نبی پاک ہے مجبت کرنے والے کا پہلافرض ہے۔

ال کیے صحابہ کرام نے اپنے آپ کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مستقرق کھا۔

تابعین نے اپنے آپ کو دریائے عشق میں غرق کئے رکھا۔ اولیاء اللہ، اخیار، اغیاث، اخیار، اغیاث، ابدال اورصوفیائے کرام نے حضورعلیہ السلام کی محبت کواولین ترجیح دی کیونکہ

حضور صلی الله علیه وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔

فدا ہو جان آقا ہر محبت ہو تو الی ہو بلا لیں مجھ کو طیبہ میں سعادت ہو تو الی ہو

نعت خوانی محبت کا تقاضا ہے:

عزیز بہنو! محبت ِرسول صلی الله علیہ وسلم کا تقاضا ہے کہ ہرونت سرکار صلی الله علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے۔

پیاری بہنو! جس ہستی ہے محبت ہوتی ہے۔ اس کا ذکر بار بارکیا جاتا ہے جس سے محبت نہیں ہوتی اس کا نام آنے پر ماتھے پہل پڑجاتے ہیں۔ توغور کرلیں اہلسدت و جماعت کا بچہ بچہ ہر ہرنو جوان ہر بوڑ ھا ہرعورت ہر دفت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت سجھتے ہیں۔

ہم ہروفت اپنے پیارے آقا کا ذکر کرتی ہیں اس لیے کہ ہمیں اپنے آقا سے ت ہے۔

ہم نعتیں اس لیے پڑھتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
ہم درود پاک اس لیے پڑھتے ہیں کہ میں آ قاصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔
ہم ہر خم اور خوشی میں سر کار کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم ہر گھڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں اس لیے کہ

جیروا پڑھدا درود حضور اُتے اوس عاشق نوں قرب حضور ملدا
پڑھدارہویں صلوق دسلام یاراایہدے نال اے دل نول سرورملدا
جہدی عادت اے سدردرود پڑھنااوہنوں قبردے وچہوی نورملدا
ساجد پڑھ کے درود دعامنگیں فیر دیکھیں خدا توں فرور ملدا
حضور صلی اللہ علیہ دسلم کا ذکرہمیں سکون عطا کرتا ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کا ذکر جمیں چین عطا کرتا ہے۔ حضور سلی الله علیه وسلم کا ذکر جمیں قلبی سرورعطا کرتا ہے۔

بيسب ال كي كمين حضور صلى الله عليه وسلم معيت هم آب كي محبت میں گم ہیں۔ ہمیں آپ سے پیار ہے۔ ہمیں آپ کے پیاروں سے بھی پیار ہے۔ کیونکہ ہم آپ ہے محبت کرتے ہیں۔

# بیارے کے پیاروں کا ذکر:

محبت كانقاضا ہے كەمحبت كابر كھڑى ہرآن ذكركيا جائے اور بيجى محبت كانقاضا ہے کہ ابینے پیارے کے پیاروں سے بھی مجبت کی جائے تو اس حوالہ سے بھی اہل سنت و جماعت الحمد للدالي جماعت ہے كہ جم حضور صلى الله عليه وسلم كے پيار نے اہل بيت سے بھی پیار کرتے ہیں۔ آ قاصلی اللہ علیہ وسلم کے پیار مےصحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور گھر والوں ہے بھی پیار کرتے ہیں۔ در والوں سے بھی پیار کرتے ہیں . عزيز محترم اسلامي بہنو! جب محبوب سے محبت كى جاتی ہے تواس كا ذكر محبت ہے

كياجاتا بالدعليه ومحبت مصاجاتا بإكركوني حضوراكرم صلى الندعليه وسلم كاذكرمبارك س کر ماہتھے پربل پڑجا نیں تو یقینا اسے محبوب خدا ہے محبت نہیں ہے۔

# محبوب کے دشمنون سے نفرت:

عزیز بہنو! محبت کا تقاضا ہے جھی ہے کہ محبوب کے دشمنوں سے نفرت کی جائے اگر کوئی میہ کہے کہ میں فلال سے محبت کرتا ہوں اور اس کا کوئی دشمن ہواس دشمن سے بھی اس کا تعلق ہوتو وہ اینے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے۔محبوب کے دشمنوں کو دشمن ہی سمجھنا پرتا ہے۔مثلاً ہم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے مخالف مشرک ہیں۔ الله تعالیٰ کا مخالف فرعون ہے۔اللہ تعالیٰ کا دشمن نمرود ہے۔اللہ تعالیٰ کا وشمن ابلیس ہے۔ ہم ان سب سے نفرت کرتے ہیں اگر کوئی میہ کے میں اللہ تعالیٰ سے بردی محبت

#### Martat.com

کرتاہوں اورمشرکین ہے تعلق بھی رکھے۔

الله تعالیٰ کے واحد ہونے کا دعویٰ ہے اور فرعون ہے محبت بھی کرے۔

الله تعالیٰ ہے محبت بھی کرے اور نمر و دکوا حیصا جانے۔

اللّٰد تعالیٰ کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرے اور ابلیس ہے محبت کرے تو ایسا شخص

اینے دعویٰ محبت میں نہایت جھوٹا ہے۔

اس لیے کہ محبت تب ہی مکمل ہوسکتی ہے جب محبوب کے دشمنوں کوا پنا دشمن سمجھا جائے۔ جائے۔ چنا نچہ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ آپ کے دشمنوں کوا بنا دشمن سمجھا جائے۔ شمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟

اب سوال بیدا ہوتا ہے کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن کون ہے؟ تو ہمیں اس کے لیے فہرست بنانے کی ضرورت ہیں ہے جو تخص مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے سی بھی کمال کا انکار کرے وہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے۔

جو خص حضور ملی القد علیه وسلم کے مجز ات کامنسر ہے۔

جوحضور صلی الله علیه وسلم کے صل و کمال کامنکر ہے۔

جوحضور صلی الله علیه وسلم کے خصائص وخصائل کامتر ہے۔

جوپیارے آقاصلی الله علیه وسلم کی ذات پراعتراض کرتا ہے۔

. جوان کی صدافت کامنکر ہے۔

جوان کی سخاوت کامنکر ہے۔

جوان کی عطا کامنگر ہے۔

جوان کی سٹا کامنکر ہے۔

جوان کے علا کامنکرنے۔

جوان کے عطی ہونے کامتر ہے۔

جوان کی رحمت کامنکر ہے۔ جوان کے میلا د کامنکر ہے۔ جوان کی معراج کامنکرے۔ جوان کے نور کامنکر ہے۔ جوان کے مدینہ کامنکر ہے۔ جو ن کے مزار کامنکر ہے۔ جوان کے انوار کامنکر ہے۔ جوان کے اصحاب کامتکرہے۔ جوان کے باروں کامنکر ہے۔ جوان کے بیاروں کامترہے۔ جوان کی آل وعزیت کامنکریہ جوان کی شفاعت کامنکر ہے۔ جوان کی طہارت کامسکر ہے۔ جوأن كى عصمت كالمنكر ہے۔ جوان کی نجابت کامنکر ہے۔ جوان كى والدوسيدة أمنه كامتكري جوان کے والد کرامی سیدناعبداللد کامنکرے۔

دعوى اسلام ميس جھوٹا ہے:

پیاری اسلامی بہنو! ایساتخف محبت رسول سے خالی ہے اس کے دل میں رسول کی محبت کی شعر نہیں جل رہی اور وہ اسپے مسلمان ہوئے کے دعویٰ میں بھی جھوٹا ہے۔ بلکہ وہ انسان ہی نہیں ہے

حضرت علامه صائم چشتی رحمة الله علیه محبت رسول صلی الله علیه وسلم کے متعلق فرماتے ہیں۔

نہیں جس کے دل میں محبت نبی کی خدا کی قتم وہ مسلماں نہیں ہے مسلمان نہیں ہے مسلمان بہت ہے مسلمان بہت ہے مسلمان ہونا تو مشکل بہت ہے وہ انسان ہو کر بھی انسان نہیں ہے

بیاری بہنو! جو ہے ایمان ہے؟
اس کی نماز نا قبول ہے۔
اس کا روزہ نامقبول ہے۔
اس کا جج نامقبول ہے۔
اس کی زکوۃ نامقبول ہے۔
اس کی زکوۃ نامقبول ہے۔
اس کا قرآن پڑھنا نامقبول ہے۔

اس کا کوئی عمل رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوسکتا کیونکہ سرکار دو عالم سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایمان کا فرض مجھ سے محبت کرتا ہے۔

محبت خاص عمل ہے:

بیاری بہنوا محبت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام عمل نہیں ہے۔
محبت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کوئی آسان کام نہیں ہے۔
محبت رسول سلی اللہ علیہ وسلم ایسا خاص عمل ہے کہ جس کواختیار کرنے ہے اپنے آپ کومٹانا پڑتا ہے۔ اپنی جستی کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ اپنے آپ کوفٹا ئیت کے مقام پر لانا پڑتا ہے۔ تب محبت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی تحمیل ہوتی ہے۔
لانا پڑتا ہے۔ تب محبت رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی تحمیل ہوتی ہے۔
اپنے دل سے غیر کا خیال نکال کریہ انداز ہوکہ

یہ مطانہ نہیں ہے غیروں کا دل بنایا ہے مصطفے کے لیے

#### ولادت سے پہلے ذکررسول:

بياري بهنو!

محبت کی بھیل تب ہی ہوتی ہے آئیں غور فرمائیں کے مبین نے کس طرح اپنے بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بیارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی۔ ابھی سرکار مدینہ سلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری ولا دت بھی نہیں ہوئی۔ لیکن آپ کے مبین ونیا میں موجود ہیں نہ

ابھی سرکار کی آمد نہ ہوئی کہ آپ سے بیار کرنے والے ایسے انداز سے پیار کرتے ہیں جو آج بھی بے مثال ہے۔

بنی اسرائیل کے انبیاء کرام جب یہودیوں کو بشارتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی آخرالز مال تشریف لانے والے ہیں۔

جب انبیاء حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کے اوصاف بیان کرتے ہیں تو ایمان والے حواری اپنے اپنے نبیول سے حضور اکرم صلی الله علیه وسلم کا نام اقدس پوچھتے ہیں۔ جب انبیس حضور صلی الله علیه وسلم کا نام نامی بتایا جاتا ہے تو نام سن کروہ محب بن جاتے ہیں اور پھر نبی آ خرالز ماں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو اپنے بیٹوں کو اپنے وارثین کو بلا کر کہتے ہیں ہم تو نبی پاک صلی الله علیه وسلم کے انتظار میں رہے مگر وہ ہمارے ہوئے ہوئے نہ آئے اگر تمہاری موجودگی میں حضور آ جائے تو ہماراسلام کہنا۔

# انبیاءیاد کررے ہیں:

بیاری بہنو! نبی آخر الزمال سے محبت کرنے والے اور آپ کا انظار کرنے والے دائی بہنو! نبی آخر الزمال سے محبت کرنے والے اور آپ کا انظار کرنے والے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے رخصت ہوئے رہے۔ان کی محبت الیم تھی کہ

سركاركويادكرتے ہوئے رہتے۔

غورکرو! ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مذہبیں ہوئی کہ محبت کرنے والے اپنے انداز میں محبت کررہے ہیں۔

حضرت سیدناعیسیٰ علیہ السلام کی محبت کا واقعہ پچھے کم نہیں۔ آپ مُر دوں کو زندہ کرنے والے، آپ بیاروں کوشفاء دینے والے۔

آ ب کوڑھوں کوٹھیک کرنے وابلے ہیں۔

آ پ کے بیال بہت سے مجزات ہیں آ پ ایک دن کے نتھے کہ آپ نے اپنی نبوت ورسالت کا اقر ارکیا۔

# حضرت عيسى عليه السلام اور ذكرِ رسول:

پیاری بہنو! حضرت سیدناعیسی علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے گے تو دن سے رات ہوجائے فضائل بیان نہ ہو تکیس کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کامعجزہ میں۔آپواللہ تعالیٰ سے بن باپ کے اپنی قدرت سے بیدافر مایا۔

لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام احباب کواپنے حوار یوں کوایک مقام پرجمع فرماتے ہیں۔ لوگ جوق در جوق آپ کے پاس آتے ہیں کہ انہیں شوق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کوئی معجز ہ دیکھا کیں، رش ہوجا تا ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک اونجی چوٹی پر کھڑے ہوکرا ہے حواریوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اے میرے حواریوں! ترج میں تم ہے ایک خاص بات کہنے کے لیے آیا ہوں۔ سب لوگ ہمہ تن گوش

پیاری اسلامی بہنو!

حضرت عيسى عليه السلام كهتيم بين:

میں تہمیں خوشخری دینے آیا ہوں کہ میرے بعدا کی الی ہستی آر ہی ہے جن کا



کوئی مثل نہیں ہے جن کی کوئی مثال نہیں ہے۔

بددرست ہے مل علی ہول

بددرست ہے میں نی ہول۔

ريوس بي ابوابول ب

میں روح اللہ بول میرے ہاتھوں میں شفاء ہے میری پھونک میں حیاء ہے کین میں تہمیں بتادوں میرے جانے کے بعد وہ عظیم ہستی اس کا نتات میں جلوہ افروز ہونے والی ہے۔جس کا نام اقدس احمد ہے۔

وَمُبَشِّرًا ۚ بِرَسُولٍ يَّأْتِى مِنْ بَعْذِى اسْمُهُ ٱحْمَدُ

(مورة الصعند، آيت: 6)

حضور صلى الله عليه وسلم بشارت عيسى بين بين: • . پياري بهنوا

حضرت عليا عليه السلام جمارے آقا ومولی صلی الله عليه وسلم كی بشارت دے رہے ہيں۔ اس ليحضور عليه السلام نے فرمایا:

انا بشارت عیسلی

میں عیسی علیدا فسلام کی بشارت ہوں۔

عزیز بہنو! اب عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہوجاتے ہیں۔ آپ کے قلب اطہر میں محبت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر تھاتھیں مار رہا ہیں۔ آپ کے قلب اطہر میں محبت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر تھاتھیں مار رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ مددگار تہہیں بخشے گا، میں جاؤں گا اور وہ مددگار آ ہے گا میں تواس کی جو تیاں اٹھانے کے لائق بھی نہیں ہوں۔

بیاری بہنو! بیرحفرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت ہے کہ اس وفت سے پہلے کہ ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر بھی نہیں ہوئے۔

لوگ ہے آپ کے نام اقدس کو چومتے ہیں۔ آپ کے ذکر خبر سے قلوب و اذہان کو پاکیزگی فراہم کرتے ہیں۔

تبع حميدي كاواقع:

تبع باوشاہ جب مدینہ پاک میں چڑھائی کرنے لگاہے تو ایک بہودی شاموں عالم اس کومنع کرتاہے۔

کہتا ہے اے تبع اس قصبے پر چڑھائی مت کر کہ بیروہ قصبہ ہے جہاں نبی آخر الزماں بجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تبع نے سناتو بیہ بات اس پراٹر کرگئی اس نے کہا: کیاوہ نبی ہیں؟

يبودي شامون عالم نے كہا: ہاں۔

تبع نے کہا: اس کا تام کیا ہے؟

پیاری بہنو! جب ننج نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقد س سنا تو عاشق ہوگیا۔
حضورِ اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس کے دل د ماغ کوروشن کر گیا اور نبی آخر الز مال صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں موجز ن ہوگئی اس نے اپنے لشکر یوں سے کہا ابتم گھروا بس جا ناچا ہے ہوتو جاؤ۔ اب ننج کہیں نہیں جانے والا مجھ پر آنے والے کی نظر ہوگئی میں اُن دیکھی زلفوں کا اسیر ہوگیا ہوں۔

تبع نعت رسول لكمتاب:

عزيز بهنوا

دن رات تبع حضور سلی الله علیه وسلم کے خیال پر جمال میں مگن رہتا اور کہتا:
کاش مجھے حضور اقد س سلی الله علیه وسلم کا زمانہ نصیب ہوتا میں ان کا امتی ہوتا
جس کوزبور میں خیرالامم کہا گیا ہے۔
جس کوزبور میں خیرالامم کہا گیا ہے۔

تع حضور کی آمدے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے شعر لکھتا ہے۔

شهدت على احدمد انه نبسى من الله بسارى المنسم فلوت عسمرى الله بسارى السنسم فلوت عسمرى الى عسمره لكست و زيسر الاابين عسم للكسنت و زيسر الاابين عسم مين حفرت محملى الله عليه وسلم كالله تبارك وتعالى كي طرف سن نبى مونى كوابى ويتا مون اگر ميرى عمران كي عمرتك لمبى موجاتى تو مين ان كا وزيراوران كاعم موتا ـ

وجساهدت بالیف اعداہ
وفرجت لمن صدرہ کل غم
له است سمیت فی الذبور
د است سمیت فی الذبور
واست هی خیسر الاسم
اور میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ آلوارے جہاد کرتا اوران کے سینے سے ہر مم کو
دور کرتا ان کی است ہوگی جس کے لیے زبور میں کہا گیا ہے کہ یہی است خیر الامم
ہے۔(یرے نبویہ س 482)

تع كاخط:

پیاری بہنو!

تبع عشق ومحبت میں ڈو ہازندگی بسر کرتا ہے۔ ایک محل بناتا ہے اور وہ کل حضرت شاموں کو دے دیتا ہے کہتا ہے:

جارہا ہوں شاموں کہتا ہے اے شاموں تم نے یہبن رہ کرحضور پاکسلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنا ہے اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کر دینی علیہ وسلم کا انتظار کرنا ہے اگر تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو اپنے بیٹے کو وصیت کر دینی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مکان میں تھہریں تبع کا وصال ہوگیا۔ اس کا خط

حضرت شامون سنجال كرر كھتے ہيں جس ميں لكھا ہوتا ہے:

یہ خط تبع کی طرف سے حضرت محم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جواللہ
تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اے میرے آقا! آپ کی خدمت
میں تبع کا سلام امنت میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور اس دین کوشلیم کر
چکا ہوں جو آپ لے کر آئیں گے۔ میں آپ کے رب کو بھی ما نتا ہوں
اور آپ کے دین کے تمام حکام کوشلیم کرتا ہوں۔
"شہدت علیٰ احمد انہ رسول" (زرة فی شریف)
میں گواہی دیتا ہوں آپ احمد انہ رسول" فیر تا تا کی رسول ہیں جو
تمام روحوں کو بیدا کرنے والا ہے آگر میں آپ کے وقت میں ہوتا تو آپ
کامد دگار ہوتا۔

#### تنع كاوصيت نامه:

جب تنع وفات پاگیا۔ حضرت شاموں رضی الله عنداس گھر میں گفہرے رہے۔
جب آپ کا وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور وصیت فر مائی کہ جب
نی آخر الز ماں صلی الله علیہ وسلم تشریف لا کمیں تو تبع کا خط آپ کی خدمت میں پیش
کرنا۔ اور گزارش کرنا کہ اس مکان میں تشریف فر ماہوں۔ اگر تمہاری زندگی میں سرکار
ندآ کمیں تو اپنی اولا دکو وصیت کرنا اور یہ خط بھی اسے وینا۔

# حضور صلى الله عليه وسلم مدينه منوره مين:

وصیت نامہ چلتا رہا شاموں کی اولا و سے اکیسویں بیٹے خالد بن زید کا دور ہے کہ حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کرمہ میں اظہار نبوت فرماتے ہیں۔ مکہ والوں کے از حد تنگ کرنے کے بعد ادراس وقت جب حضرت سیدنا ابوطالب رضی اللہ عنہ اور حضرت شدیجة الکبری رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی وصال ہوگیا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر

بجرت كاحكم آكيا آپ بجرت فرما كزمدينه پاك مين تشريف لاتے ہيں۔ بى نىجارى بچيول كى نعت خواتى:

بیاری بهنو!

تمام ابل مدینه حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کا استقبال کرتے ہیں اور ہرایک کی یمی خواہش ہے کہ سرکار مدینہ کی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لا کیں۔ بی نجار کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدیر دف کے ساتھ اپنی مسحور کن آواز میں نعت رسول بیش کرتی ہیں۔تمام سیرت کی کتب میں ہجرت کے داقعہ بھی موجود ہیں۔اور وہ اشعار بھی لکھتے ہیں جوان بچیوں نے اس وقت پڑھے۔

طلع البلدر علينا من تنياتِ الوداع

وجسب اشكر علينا ` ، ، مسادعسا الله داع

بدابل مدینه کی آپ صلی الله علیه و کم کے ساتھ مجت ہے کہ آپی محبت میں گم ہو كر ہر محص اس خواہش كا اظہار كرر ہا ہے كه نبي اكرم صلى الله عليه وسلم ميرے كھر ميں جلوہ کر ہوں۔سرکار ہمارے گھر کورونق بخشیں لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تنع کے حال کو مجمى جانتے ہیں اس کیے آپ نے خود مجھ نہ فرمایا بلکہ فرمایا کہ میری سواری مامور من الله ہے سواری جانی ہے کہ اس نے کہاں جانا ہے لہذا جس کھر پر جا کرسواری بیٹھ جائے گی ہم وہیں قیام فرمائیں گے۔

ابوابوب كى قسمت جاگ اتھى:

سواری چل رہی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس سواری پرسوار ہو جائیں وہ سواری بھی مامور من اللہ ہو جاتی ہے وہ جانت یہے کہ میں نے کہاں بیٹھنا ہے ارے جن كى سواريال مجھے الاتر ہيں اس محبوب خدا كى شان وعظمت كون جان سكتا ہے۔

# Martat.com

آپ کی سواری چلتی ہے اور خالد بن زید کے اس او نیچے گھر کے قریب جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ خالد کی کنیت ابو ابوب ہے اور آپ ابوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تخریف لاتے ہیں۔ تخریف لاتے ہیں۔

ابوابوب، عرض کرتے ہیں کہ یارسول اللہ علیہ وسلم! میری خواہش تھی کہ آپ یہاں پر ہی رونق افروز ہوں۔ یہ گھر بھی آ قا آپ کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آباؤ اجداد آپ کی راہوں میں آئکھیں بچھائے آپ کا انتظار کرتے رہے۔ آقا میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں۔ میری بڑی خوش میں یہاں تشریف لائے۔ میری بڑی خوش میں یہاں تشریف لائے۔ میری بڑی خوش میں یہاں تشریف لائے۔ میری از دکھاؤ۔

تنع كاخط حضور صلى الندعليه وسلم كي خدمت مين:

حضرت ابوابوب رضی اللہ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور حضرت تبع کا خط نکال کرلاتے ہیں۔آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔سرکار مدینہ ملی اللہ علیہ وسلم اس خط کا مشاہدہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ تعالی تبع کواور شاموں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

پیاری بہنو!حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صدیوں پہلے ہی آپ کے محبین آپ سے محبت کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ آقا ہماری زندگی میں جلوہ محبین آپ سے محبت کرتے رہے اور انتظار کرتے رہے کہ آقا ہماری زندگی میں جلوہ محری فرمائیں تاکہ ہم ان کی زیارت سے بہرہ ورہوں۔

جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوجاتی ہے۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کے جبین دور دراز سے آپ کی خدمت اقدی میں حاضر ہوتے میں بابارتن ہندی ہندوستان سے آپ کی خدمت میں جاتے میں۔

وه رتن جوتمیں سال تک ہجرمصطفے صلی الله علیہ وسلم میں تڑیئے رہے پھرحصرت

سلمان فاری فارس نے حق کی تلاش میں جاتے ہیں اور پھر جب حضور انہیں مل جاتے ہیں تومقصدِ حیات بورا ہوجا تا ہے۔

#### غلامان محمر كاجذبه:

میری بیاری بهنو!

جب آقا کی زیارت کرتے ہیں تو انہیں علم ہوجا تا ہے کہ ہم جس حق کے متلاثی تصودہ مل گیاوہ لوگ سر کارصلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے حکم پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے ہے

> غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے بیسرکٹ جائے یارہ جائے کچھ پرداہ نہیں کرتے

> > میری پیاری بہنو!

محبت رسول ایسا جذبہ ہے کہ جمع کی مثال دیکھنی ہوتو صحابہ کرام کے کردار کا مشاہرہ کریں کہ جنہوں نے سرکارصلی اللہ علیہ دسلم کا ادب اس طرح کیا کہ بھی آپ کے دضومبارک کے پانی کو بھی نیچ بیس گرنے دیتے تھے۔ اور پھر بیسلسلہ چاتا رہا۔ صحابہ کرام دارفانی سے کوچ کر گئے۔ رسول کی محبت میں ڈو بہوئے اورلوگ آتے گئے۔ انسان اس دنیا سے جاتے رہے۔ عشق رسول کی شع سے روش قلوب ظاہر اٹھی میں چلے گئے گرشع کی لوکم نہ ہوئی۔ حضور کی محبت آب وتاب سے چمکتی رہی۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتی رہے گئی۔

19:11:19

جب ایک انبان بھی زندہ نہ ہوگا جب فرشتوں کو بھی موت آ جائے گی۔اس وقت بھی اگر کوئی شے باتی ہوگی تو وہ محبت رسول کہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت بھی ہے تو محبت رسول بھی ختم نہیں ہوسکتی۔

محبت ِرسول کوفنانہیں ہے۔ محبت ِرسول کواختیا م بیس ہے۔ محبت ِرسول کوز وال نہیں ہے۔ محبت ِرسول کوغر وب نہیں ہے۔ محبت ِرسول کوغر وب نہیں ہے۔

محبت رسول ایک ایبالطیف جذبہ ہے کہ جس کے بنا اذان نہیں ہے جس کے بغار نہیں ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہے، اس کے بغیر عبادت نہیں ہے، سلام کی اصل عبادت ہے اور عبادت کی اصل محبت رسول ہے بیمجیت حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی فرض رہی اور بعد از صال بھی فرض رہی۔

#### ا پناا پنااندا زمحبت:

حضور اقدس ملی الله علیہ وسلم کی جلوہ گری سے پہلے آ دم علیہ السلام محب مصطفے مصطفے مصطفے مصطفے مصطفے مسلی اللہ علیہ وسلم کے نام کوآ دم علیہ السلام نے چو ما۔

حضرت نوح علیہ السلام محبّ مصطفے صلی اللّہ علیہ وسلم ہتھے کہ انہوں نے مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم ستھے کہ انہوں نے مصطفے صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا نام ابنی کشتی برلکھا۔

حفرت اساعیل علیدالسلام محت رسول رہے کدانہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی امت کے لیے دعا کی ،حفرت سلیمان علیدالسلام محبت مصطفے نصے کدانہوں نے آپ کے نام اقدی کو چو ما۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام محبت مصطفے تھے کہ آپ کے مبعوث ہونے ک دعائمیں کیا کرتے تھے۔ (تغییر خارزن)

حضرت موی علیہ السلام محبت مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کھڑ ہے ہوکر حضور اقتدی مسلم تھے جو کھڑ ہے ہوکر حضور اقتدی سلی اللہ علیہ وسلام پڑھا کرتے تھے۔ (مکافقۃ القلوب من 17) حضرت عیسی علیہ السلام محب مصطفے تھے جنہوں نے امت کو حضور کی آیدگی

بشارتیں دیں جنہوں نے دعا کی تھی یا اللہ مجھے اپنے پیار مے مجبوب کی امت میں رکھ مجھے نبوت سے زیادہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پرفخر ہے۔ بیاری اسلامی بہنو!

حضرت جارودرضی الله عنه محبت رسول منصے کہ انہوں نے آپ لوگوں کو حضور علیہ السلام کی آمد کی خبریں دیا کرتے تھے۔ آپ حضرت علیہ السلام کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ آپ حضرت علیہ السلام کی بشارتیں سنایا کرتے تھے۔ (بیرت نبویہ من 483)

تبع باوشاہ عاشق رسول تھا جس نے حضور علیہ السلام کے لیے ایک ہزار سال پہلے گھر تغییر کردیا۔ پہلے گھر تغییر کردیا۔

حضرت شامول رضی الله عنه، عاشق محبوب خدا تنظی جنہوں نے حضود کی آمد کے انتظار میں اپنی جان جان آفرین کے سپر دکی۔

عزیز ایک را بہت تھا جن کا نام نافع جرشی تھا وہ حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کا چرچا کیا کرتا تھا۔

لوگ پہاڑ کے پاس گئے جہاں نافع جرشی رہتا تھا کہا بتاؤ جس مخص نے اعلان نبوت کیا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط؟

نافع جرشی طلوع آفاب عے بعدال پہاڑ پر ہے ہوئے اپنے مکان سے یہے اثر کر پہلے آسان کی طرف دیکھا، ایک مکان کے ساتھ ٹیک لگائی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوب کر بیالفاظ کے: اےلوگو! بے شک اللہ تعالی نے محم مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم اسم چن لیا اور ان کا دل پاک ہے۔ اےلوگو! یا در کھووتم میں بہت کم عرصہ کشہریں گے۔ (برت نویہ من 180)

پیاری بہنو! نافع جرشی لوگوں سے کہتا ہے کہتم اس اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول کی اطاعت کرو، اس کی پیردی کرو، اس کی پیروی حق کی پیروی ہے۔

# كعب بن لوى اورمحبت رسول صلى الله عليه وسلم:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدسے پہلے آپ کی محبت سے لوگوں کے ول جگمگ جھگگ کررہے تھے۔ حضرت سیدنا کعب بن لوی رضی اللہ عنہ جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا واجداد میں سے تھے۔ آپ جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے جب بھی واعظ و نصیحت فرماتے جب بھی تقریر کا ایک حصہ حضور نبی مرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمہ وستائش مدحت و نصیحت اور آپ کی بزرگی کے بیان پر شمنل ہے۔ علیہ وسلم کی حمہ وستائش مدحت و نصیحت اور آپ کی بزرگی کے بیان پر شمنل ہے۔ حضرت کعب محبت و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیا ت سرشاد تھے۔ آپ کی حیات اقدی کا ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گزرا۔ آپ لوگوں کو بشار تیں دیتے ہیں کہ اے لوگوں کو بشار تیں گرا۔ آپ لوگوں کو بشار تیں دیتے ہیں کہ اے لوگوں کو بشار تیں کی تاریکی

دن کی روشنی

تا سان کی حبیت بہاڑوں کی میخیں

اورستارے اس کی روشن نشانیوں میں ہیں۔ بےشک اللہ تعالیٰ تمہارے حرم کو زینت عطافر مائے گا اور اس کے لیے خبر عظیم آئے گی کہ اور نبی اور سلی اللہ علیہ وسلم نکلیں گے۔

عزیز بہنو! سرکار کی آمد کی خبر دے کر حضرت کعب رضی اللہ عنہ حضوصلی اللہ عدیہ وسلم کی شان وعظمت میں اشعار پڑھ کرلوگوں کو سنایا کرتے۔

شاعراہل بیت فرزوق کے دادا سفیان بن مجاشع کے سامنے ایک را ہب حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے تو سفیان بھی آپ کامحت بن جاتا ہے۔
سیف ہماذی بھی انہیں لوگوں میں سے تھے جنہیں انسانیت کے نجات وہندہ کا انظار تھا جو علم کی کرن لے کرظہور میں آنے والے تھے۔

# جنات بھی منتظر تھے:

پیاری بہنو! انسان تو انسان جنات بھی آمدِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہ چا ہے تھے کہ آ قائے دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم اعلانِ نبوت فرمائیں تو ہم ان کے دستِ اقدس پہیعت کر کے اسلام قبول کر کے مسلمان بن جائیں۔

کر دستِ اقد س پہیعت کر کے اسلام قبول کر کے مسلمان بن جائیں۔

فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقان ہیں۔ فرشتوں کی خواہش ہوتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے در بارِ اقد س پر بھیجے اور ہم وہاں جا کر صلوٰ قاو سلام کا نذرانہ پیش کریں۔

پیاری بہنو!

جوفرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ اقدی میں حاضر ہوجاتا فرفیتے اس کے نصیب پررشک کرتے۔اس کی عظمت کوشلیم کرتے۔

جانور حضور صلی الله علیہ وسلم سے عبت کرتے۔ حضور صلی الله علیہ وسلم کی آمد پر جیسے انسانوں نے خوشی کی ویسے ہی فرشتوں نے مسرت کے پھول کھلائے۔

ویسے بی جانورخوش ہوئے

بیسب اس کے دان کے دلوں محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجزن

أستن حنانداور محبت رسول:

پیاری اسلامی بہنو! جان دارتو جاندار درخت بھی حضور علیہ السلام سے پیار کرتے ہیں۔آ قاجد هرسے گزرتے ہیں شجر وجرآ ب صلی الله علیہ وسلم کی بارگاہِ اقدی میں نہایت احرّام کے ساتھ صلوٰۃ وسلام پیش کرتے ہیں۔

عزیز بہنو!استن حنانہ ایک تھجور کے درخت کا بنا ہوا تھا۔ آتا اس سے نیک لگا لیتے ہیں۔ پھرخطبہ ارشادفر ماتے ہیں: جب میجد نبوی میں منبر بن گیا۔ آتا قاصلی اللہ علیہ

وسلم اس پرتشریف فر ماہوئے تو حنانہ ستون رونے لگا۔ اس کے رونے کی آ واز چھونے سے بچے کے رونے کے مشابہ تھی۔ وہ حضورا قدس سلی اللّه علیہ وسلم سے بیار کرتا تھا۔ جب آ قاصلی اللّه علیہ وسلم اس کے ساتھ شیک لگاتے تو اسے قرار آ جاتا۔ درخت بھی حضور سلی اللّه علیہ وسلم اس کے ساتھ شیک لگاتے تو اسے قرار آ جاتا۔ درخت بھی حضور سلی اللّه علیہ وسلم سے مخبت کرتے ہیں۔

دور چلا گیا تا بعین پھر تبع تا بعین کا دور آگیا۔ بیسب بھی آقاصلی الله علیه وسلم سے محبت سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عبدالرحمٰن جامی رحمۃ الله علیه کی آقاعلیه السلام سے محبت ضرب المثل ہے۔

# محبت كالمتحان آسكيا:

محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نہیں ہوئی ، چلتی رہی ہے۔ پھرایک دورایہ آتا ہے۔
ہے کہ ایک گنتاخ نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان وعظمت میں گنتاخی کرتا ہے۔
اب مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہے۔ اب مسلمان و کیے رہے ہیں۔ محبت میں کون بازی لے جاتا ہے تو ایک لوہاروں کا لڑکا جس کا نام علم اللہ بین ہے وہ اس شاتم رسول کو قل کردیتا ہے اور کہتا ہے: اے ظالم! تو نے سمجھا کہ مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ ارے میں کوئی عالم مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ ارے میں کوئی عالم مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ ارے میں کوئی عالم مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ ارب میں کوئی عالم مسلمانوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ ارب میں کوئی عالم مسلمانوں میں محبت وسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فقد الن ہوگیا ہے۔ الرب میں کوئی عالم مسلمانوں میں موب

میں کوئی حافظ ہیں ہوں میں کوئی قاری ہیں ہوں میں کوئی شخ الحدیث ہیں ہوں میں کوئی مفتی ہیں ہوں میں کوئی مفتی ہیں ہوں میں کوئی استاز ہیں ہوں

میں تو آقائے دوعالم ملی اللہ علیہ وسلم کے امتوں میں سے ایک ان پڑھ محض

ہوں تونے میرے نبی کی تو بین کی ہے بچھے سے تو میں اکیلا ہی معلوں گا۔ محبت جیت گئی:

پیاری بہنو! محبت ِرسول صلی اللہ علیہ وسلم جیت جاتی ہے۔ لویاروں کالڑکاسب سے آگے چلا جاتا ہے۔ اس کو بلندی مل جاتی ہے جس کوکوئی جانتا نہ تھا مگر جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق ہوکراس نے شاتم رسول کوٹھکانے لگایا تو وہ ان پڑھ علم الدین شہید کے نام سے معروف ہوگیا۔

وه علم الدين غازى جومحبت رسول صلى الله عليه وسلم كاسفير تفار

و علم الدين جوزلي رسول كااسير تقا\_

وه غازی علم الدین جومحبت ِرسول کی وجہ سے غازیوں کی بیشانیوں کی چیک بن گیا۔

عامر چیمه شهید کا جدید محب

پیاری بہنوا بہ جذبہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا اور آج جب ایک گتان نے سرکا یہ دینہ ملی اللہ علیہ وسلم کی اہائت کا ارتکاب کیا تو عامر عبد الرحمٰن چیمہ نے اس خبیث گتان کو قبل کردیا اور خود بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں غرق مونے والوں میں شامل ہوگیا۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیم نہیں ہوئی ، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئ جھی مسلمانوں میں موجود ہے۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کا مودا ہے۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں کا سودا ہے۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈبانوں کا ترانہ ہے۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ڈبانوں کا ترانہ ہے۔
محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گفتار کا نفہ ہے۔

محبت رسول ملی الله علیه وسلم جماری آنکھوں کا نور ہے۔ محبت ورسول ملی الله علیه وسلم جمارے دلوں کا سرور ہے۔

الله تعالى محت بحضور محبوب:

محبت ِ رسول صلّی الله علیه وسلم وه عمل ہے جس میں الله تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔

سب سے بوے محبوب آقائے نامداد مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور سب سے بوے محب اللہ جل شاند، ہیں اللہ تعالی جیسا محب کوئی نہیں۔

حضور سلی اللہ علیہ وسلم جیسے محبوب کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ جولاشر یک ہے جولا بختاج ہے۔ من

اے خاجت ہیں ہے۔

اسے ڈرنیں ہے۔

ات باختیاری ہیں ہے۔

اے پریشانی نہیں ہے۔

اگر وہ کئی ہے محبت کرے تب بھی اللہ تعالیٰ ہے ادر اگر کسی ہے محبت نہ بھی سے محبت نہ بھی سے محبت کرتا ہے کہ ہرآن ترے تب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن وہ اپنے محبوب سے اتن محبت کرتا ہے کہ ہرآن اینے محبوب پر در و د بھیجتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

الیی محبت فرما تا ہے کہ ہرآن اینے حبیب کا ذکر بلندفر ما تا ہے۔

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكُ

الیم محبت فرما تا ہے کہ ہمرآن اپنے صبیب کا چرچا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الیم محبت فرما تا ہے کہ اسے اپنا الیما قرب نصیب فرما تا ہے۔ قرآن نے اس قرب کی کوائی دی۔ (سورة النجم آیت 80)

## محبت رسول صلى الله عليه وسلم سرمايه حيات:

عزیز بہنو! محبت ِرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماراسب پھے ہے۔ محبت ِرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہماراسب پھے ہے۔ محبت ِرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سرمایہ حیات ہے۔ ہم کوصرف ایک ہی فخر ہے۔ ہماری صرف ایک ہی بات باعث افتخار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔

ہمیں نماز پڑھنے پرفخر ہیں ہے۔

ہمیں روز ہ دارہونے پر فخر ہیں ہے۔

بمیں عبادت گزار ہونے پر نخر نہیں ہے اگر فخر ہے تو یہی ہے کہ ہم محبوب رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عین ایمان ہے ، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہرانسان کواپنے بیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تجی حقیقی محبت عطافر مائے کہ محبت دین حق کی شرط اوّل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمان ناکمل ہے اس میں ہو اگر خامی تو ایمان ناکمل ہے وَمَا عَلَیْنَا إِلَّا الْبَلاعُ الْمُبْینُ ہِ

## دسوی<u>ں تقریر:</u>

# عشق رسول کی الله علیہ ولم ہی ذریعہ نجات ہے

ٱلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ حَمُدُ الشَّاكِرِيْنَ وَافْضَلُ الصَّلُوةِ وَاكْمَلُ السَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيُنَ نَبِي وَاكْمَلُ السَّلامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيُنَ نَبِي الْمُحَرَمِيْنِ المَامِ الْفَيْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الْذَارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ الْمُحْرَمِيْنِ اللهَ عُرِيْنِ حَالِمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسِيْلَتِنَا فِي الْذَارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَعْدُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْدِ بَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَوْلَانًا وَ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَوْلَهُ وَمَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

امًا بَعُدُ إِفَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرّجِيمِ بسُم اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيْمِ بسُم اللهِ الرّحَمٰنِ الرّحِيْمِ

عَنْ آنْسِ قَالَ قَالَ النّبِيّ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَا يُؤْمِنُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُؤْمِنُ احَدُدُكُمْ حَنْى اللّهُ عَلَيْهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ احَدُدُكُمْ حَنْى اكُونَ آحَتْ اليّهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنّاسِ اجْمَعِيْنَ (سَحَ بَمَارِي، ثَابِ الايان، ثَمْ 14)

صَدَقَ اللهُ مَوْلاناً الْعَظِيْمِ وَبَلَغَنا رَسُولُهُ النّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بِيارى اللهُ مَوْلهُ النّبِي الْكَرِيْمِ ٥ بِيارى الله مي بهو!

آئے جس موضوع پراظہار خیال کیا جائے گاوہ ہے عثق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ذریعہ ہے۔ جس کے ہی ذریعہ ہجات ہے کہ دیث یاک پررکھی ہے۔ جس کے مدین باک پررکھی ہے۔ جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی یاک صلی اللہ علیہ

وسلم عصاء أب صلى الله عليه وسلم في ارشادفر مايا:

لینی جب تک کوئی شخص اپنے والدین ، اپنی اولاد ، اپنے مال ومتاع ، اپنے گھریار اور ساری کا نئات سے زیادہ میرے ساتھ محبت نہ کرے وہ مومن کہلانے کا حفذ ار نہیں۔

میقاحدیث کامخفرتر جمدادرمفہوم۔اس سے بنتہ چلا کہ حضور ملی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ایسان میں محبت ایک ایسان می محبت ایک ایسان میں ہے۔

حضور صلی الله علیه وسلم کی محبت ایک الیی ضرورت ہے جوایمان کی بنیاد ہے۔
ایمانیات، دینیات، اعتقادات، نظریات اور اعمال واسلام کی سماری عمارت بنیاد پر اٹھتی ہے وہ بنیاد 'دخضور صلی الله علیہ وسلم'' کی محبت ہے۔

یہاں تک کہ عقیدہ تو حید بھی اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پراس عقید ہے کو قائم نہ کیا جائے بقول شاعر محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اوّل ہے اسی میں ہو گر خامی تو دین ناممل ہے

بیصدیث بتاری ہے:

كه نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي محبت ايمان كي بنياد ہے۔

عقيده ابل سنت كي بنياد:

اس مسئلہ کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں کیونکہ بیمسئلہ اہل سنت و جماعت کے عقید ہے کا بنیاد ہے۔ باقی تمام فرقوں اور ہمارے درمیان بہی تو فرق ہے میں آپ کو

اس حقیقت کی طرف متوجه کرنا جا ہتی ہوں۔

فرقہ واریت کا جودور دورہ ہے تو اکثر حضرات فقہ واریت سے بڑے تنگ ہیں کیونکہ واریت اچھی شے بیس ہے، بری چیز ہے۔

ارشاد بارى تعالى ہے:

وَاعْتَصِمُوا بِحبُلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلا تَفَرَّقُوا ٥

الله تعالیٰ کی ری کومضبوطی ہے پکڑواور تفرقے بازی نہ کرو۔

بعض سادہ لوح غلطہ ہی کی بنا پر مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت اہل سنت کو بھی ایک فرقہ جواریت میں نہیں ہے۔ ہم کسی طرح بھی فرقہ واریت میں نہیں ہیں تو جب فرقوں کا نام آئے توان میں اہل سنت شامل نہیں ہے۔ کیونکہ یہ فرقہ نہیں یہ جماعت ہیں۔ روئے زمین پر سب سے بڑی جماعت ہم میں۔ المحمد لقد فرقہ نہیں ہم جماعت ہے۔ نکل کرچھوٹے چھوٹے ہم میں۔ المحمد لقد فرقے وہ ہیں جو اس بڑی جماعت سے نکل کرچھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہوگئے ہیں اور اہل سنت کی بغاوت کر گئے ہیں اور یہ فرقہ واریت ان لوگوں نے پھیلائی ہے۔ ہم پر فرقہ واریت کا لفظ ہرگز صادق نہیں آتا یہ اصول ذہن میں رکھیں ہم فرقہ ہم سواد اعظم ہیں اور سلمانوں کی سب سے پہلی اور سب سے بہلی اور سب میں۔

اس کے باتی فرقوں اور ہمارے درمیان جو چیز فرق کرنے والی ہو ہے ہیں گیان باقی تمام فرتے نبی پاکسلی اللہ علیہ وسلم کو مانے تو ہیں کی کمہ تو پڑھتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کی بنیاد نہیں سیجھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو چندال ضروری بھی نہیں سیجھتے۔ان کا خیال یہ ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے محبت کر لو کافی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر زیادہ محبت ہوگی تو یہ شرک ہوجائے گا۔ یہ ان کا خیال عام ہے اور اس بناء بر فرتے بن گئے ہیں۔

#### معيار محبت:

اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہے؟ یہ بات میں ابی طرف سے نبیس بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے آپ کوسنانا چاہتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کا یُوْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتَّی اَکُوْنَ اَحَبُ اِلَیْهِ

غورفر مائيے۔

فرماتے ہیں ماں باپ کے دل میں جواولا دکی محبت ہے اور اولا و کے دل میں جو ماں باپ کے میرے ماں باپ کی محبت نہ کرنا ورندایمان خطر میں ہے میرے مات کا ایسی محبت نہ کرنا ورندایمان خطر میں ہے میرے ساتھ کتنی محبت کرو؟ .....احب

جتنی ماں باب اپی اولاد کے ساتھ کرتے ہیں اور جتنی محبت اولاد کو اپنے ماں باب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس سے ہزار ہا درجے زیادہ میرے ساتھ محبت کرو۔ حدیث میں احب کالفظ ہے۔ بیصیغہ اسم تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب کالفظ ہے۔ بیصیغہ اسم تفصیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں است میرے ساتھ ماں باپ اور اولاد جیسی محبت نہ کرو۔ ان سے زیادہ بھی نہیں بلکہ فرمایا ۔۔۔۔ بہت ہی زیادہ کرو۔

ایک ہوتاہے زیادہ

ایک ہے بہت زیادہ

آ ب سلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں: بہت ہی زیادہ میرے ساتھ محبت کرو..... پھرموس کہلانے کے حقدار ہو....ورنہ تہارا کلمہ پڑھنا تمہارے کا مہیں آئے گا.....

معلوم ہواکلمہاں وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک کا ئنات کی ہر شے سے کروڑ ہادر جہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہ ہو۔

بياري بهنو!

آ پ سوچتی ہوں گی اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں سے شدید کیوں ہونی چاہئے؟ بروھ چڑھ محبتوں سے شدید کیوں ہونی چاہئے؟ بروھ چڑھ کر کیوں ہونی چاہئے؟ اس کی متعددوجوہات علماء نے بیان کی ہیں۔ میں صرف ایک ہات عرض کرتی ہوں۔

حضور صلى الله عليه وسلم علت كائنات:

نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیوں آئی اہم ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی علت عائی ہے۔ علت کا کنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سب آ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تخلیق کی علت ہے۔ جبیا کہ حدیث قدس میں ہے۔ اللہ دب العزت فرماتے ہیں:

كنت كنزا مخفيا فاحبيت ان اعرف فخلقت نور محمد (صلى الله عليه وسلم) ٥

میں چھپا ہواخر انہ تھا۔ مجھے کوئی جاننے والا نہ تھا۔ فقط میں تھا اور میں خدا تھا۔ کوئی مخلوق میں نے پیدانہ کی تھی سچھ بھی نہ تھا۔

فاحببة مجمع محبت بوكن \_

بياري بهنو!

محبت ایک صفت سسایک وصف ہے سیصفت موصوف کے بغیر نہیں پائی جاتی ۔محبت محبوب کے بغیر نہیں ہو سکتی۔

تو تخلیق کا ئنات سے پہلے اللہ تعالیٰ کوجس ہے محبت ہوئی وہی محبوب خدا ہے

حضرت امام ربانی مجددالف ٹانی رحمۃ اللّٰدعلیہ کمتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہاں کا سُنات کی علت میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی کہاں کا سُنات کی علت میں حضور صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی محبت نہ ہوتی تو یہ کا سُنات وجود میں نہ آتی۔

( كمتوبات امام رباني دفتر شوئم كمتوب: 122)

پیاری بہنو!بات کو مجھیں!

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب غایتوں سے پہلافرض ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب علتوں سے پہلی غایت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب علتوں سے پہلی علت ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو ہوئی۔
حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ تعالیٰ کو ہوئی .....اس سے پہلے آپ انداز ہ
کر سکتے ہیں کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کننی مقدس، منز ہ، ارفع ، اعلیٰ ، شاندار ،
یا ئیدار اور کتنی بے مثال نعمت ہے۔

يناري بهنو!

یہ بنیادی بات اگر آپ ذہن نشین کرلیں تو بید مسئلہ واضح ہوجائے گا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سے دب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب باتی مسئلے اس کے بعد ہیں۔

اگر حب رسول صلی الله علیه وسلم آجائے ..... تو آپ یفین جانیں ایمان مکمل موگیا اگر حضور کی محبت میں کوئی کسر رہ گئی تو یقین جانیں کہ ایمان ضائع ہو گیا یہ ہے ایمان اور سارے دین کی بنیا د۔

اگر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کمی ہوجائے یا بیر محبت نہ رہے (معاذ اللہ)
اگر کسی انسان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہوتو اللہ تعالی اس کی نماز بھی قبول نہیں کرتا۔اس کے جج وزکو قابھی کا منہیں قبول نہیں کرتا۔اس کے جج وزکو قابھی کا منہیں آتے۔ مدارس بنانا اور مسجدیں تقمیر کرنا بھی کسی کا منہیں۔

## ان كى مسجد ميں نه جاؤ:

آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ مدینے میں پچھلوگ منافق بھی تھے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے ۔۔۔۔۔۔اسلام کا اعلان کرتے تھے۔۔۔۔ نمازیں پڑھتے تھے جج کرتے تھے۔۔۔۔ نمازیں پڑھتے تھے۔۔۔ بھر تن پڑھتے تھے۔۔۔ بھر آن پڑھتے تھے۔۔۔ بھر آن پڑھتے تھے۔۔۔ بھر اسکی اللہ عدیہ وسلم کو دعوت دی۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ دب العزت نے روک دیا وحی نازل ہوئی جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔۔۔۔۔ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ تعالی فرہ تا

## لاَ تَقُمُ فِيهِ أَبَدُاه (رَّهِ 108)

اس مسجد میں نہ جاتا۔ ۔۔۔ افتتاح نہیں فر مانا۔۔۔ اس مسجد میں جا کرنہ نماز پڑھنی ہےنہ پڑھانی ہے اور بیتکم عارضی نہیں مستقل ہے۔تھوڑی ویر کے لیے نہیں ہمیشہ کے کیے ہے ابسد استیرے کے بین تیری امت کے لیے بھی ہے۔ اس کی معجد میں مت جاتا .....روک دیا۔

یة رآن ہے مسجد میں جانے سے روک دیا ۔۔۔۔ آپ جیران ہور ہے ہوں گے مسجد میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ۔۔۔۔ الہذامت جاؤالی مسجدوں میں ۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ۔۔۔۔ بہلکہ تکم دیا ۔۔۔۔۔ اس مسجد کوجلا دو ۔۔۔۔ آگ لگا دو۔۔۔۔ آگ الگا دو۔۔۔۔ گرادو۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ کوجس مسجد کی ضرورت نہیں ہم اس مسجد کونہیں مانے۔ یاری بہنو!

اس کی کیا وجد تھی؟ اس مسجد کی بنیا دمجت رسول پرنہیں بلکہ بغض رسول پررکھی گئی تھی ۔۔۔۔۔ جس مسجد کی بنیا دعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنہ ہووہ تو جلا دیجے کے قابل ہے ۔۔۔۔۔ بہ خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے ، قرآن کا قیصلہ ہے ۔۔۔۔ مسجد صرف اپنی صورت سے نہیں پہچائی جاتی ۔۔۔۔ فیصلہ ہے ، قرآن کا قیصلہ ہے ۔۔۔۔ مسجد صرف اپنی صورت سے نہیں پہچائی جاتی ۔۔۔ مسجد نقشہ کے مطابق بن جانے سے مسجد نہیں کہلاتی مسجد اس کو کہتے ہیں جس کی بنیا و حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پررکھی جائے۔

جس مجد کے نمازی، جس کا امام، جس کا خطیب عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو مسجد ہے اور جس کی بنیا دحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرنہ ہو، وہ مبحد ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں سوچا تو ہوگا۔ خداوند! تیری بے نیازی میں نے وہاں جا کر نماز تیری ہی پڑھانی تھی۔ سجدہ بھی تجھے ہی کرنا تھا۔۔۔۔مبحد تیری۔۔۔۔ عبادت تیری۔۔۔ پوجا تیری مگرتم نے ان کی مبحد میں جانے سے روکا کیوں؟ جیسے آج۔ کل بھی لوگ کہتے ہیں علماء کی با تیں چھوڑ ونماز پڑھنی ہے جہاں جی چاہے بھینک دو۔ کل بھی لوگ کہتے ہیں علماء کی با تیں چھوڑ ونماز پڑھنی ہے جہاں جی چاہے بھینک دو۔ جس کے پیچھے جی آئے ڈال دویہ جہلاکا ایک خیال ہے۔ اگر آپ کی غلط دوکان سے غلط سودانہیں لیتے۔۔۔۔۔ تو نماز کو ہی ایک فضول بات

سمجھاہوا ہے۔۔۔۔۔ جہاں جی جا ہے اس کو بھینک آؤ، سوج سمجھ کرنماز پڑھوکس مسجد میں پڑھنی ہے اور کس امام کے بیجھے پڑھنی ہے۔سوچو! بدبڑا نازک مسئلہ ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہوگا۔ یا اللہ!مسجد تیری۔۔۔نماز تیری۔۔۔عبادت تیری۔۔۔جدہ کجھے ۔۔۔ تو کیا حرج تھا اگر اس میں میں نماز پڑھا تا یا پڑھا لیتا۔

رب فرمار ہاہے بمحبوب مجھے تیری زلف دوتا کی شم! بیہ جنہوں نے مسجد بنائی ہے بیمومن نبیں ،قرآن کے لفظ ہیں: بیمومن نبیں ،قرآن کے لفظ ہیں:

وَمِنَّ النَّاسِ مَنْ يَّقُولُ الْمَنَا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْلَخِرِ وَمَا هُمُ بِمُوْمِنِيْنَ ٥ (القره: 8)

یمجوب بیلوگ مدینے کے منافق دعوے تو کرتے ہیں کہ ہم القد تعالیٰ پر بھی
ایمان رکھتے ہیں .....، خرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں ....مسجدی بھی بناتے ہیں
نمازی بھی پڑھتے ہیں ....، محبوب تیری ذلفوں کی شم! ہیں تو نمازی مگر کے با ایمان
نمازی ہیں۔دیکھیں بی خدا کا فیصلہ ہے: وَ مَا هُمْ بِمُوْمِنِیْنَ ٥

مانتے تخصے بھی ہیں کلمہ تیرا بھی پڑھتے ہیں

مانے مجھے بھی ہیں کلمہ میرا بھی پڑھتے ہیں

لیکن بڑے ہے ایمان نمازی ہیں

محبوب جج تو کرتے ہیں۔ لیکن شم ہے تیری عزت کی ایہ بڑے میا ایمان حاجی
ہیں۔ آپ جیران ہورہے ہوں گے۔ حاجی بھی ہے ایمان ہوتے ہیں ہاں بی
ہوتے ہیں ....کی نمازی بھی بڑے بے ایمان ہوتے ہیں۔ یفتوی خدا دے رہا ہے
میں کون ہوں اگر میں کہوں تو میں مجرم

انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہی ہوں زبان میری ہے بات ان کی انہی کی محفل سنوارتی ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی

بیاری اسلامی بهنو!

الله تعالى قرما تاب: وَمَناهُمْ بِمُوْمِنِينَ ٥ .

میکلمه پڑھنے والے برٹے بے ایمان کلمہ کو ہیں ..... مینمازی برے بے ایمان

نمازی ہیں ..... پیرحاجی بڑے ہے ایمان حاجی ہیں ..... پیمومن ہی نہیں ہیں .....

محبوب ان کے مل نہ دیکھ ....ان کی شکلیں نہ دیکھان کی کمی داڑھیاں نہ دیکھ ....ان

کے ماتھوں پر سجدے کے نشان ندد مکھ ....ان کی کمی تنبیجات ندد مکھ .....ان کی بردی

بردی مسجدیں تعمیر کرنانددیکھوں۔۔۔ان کے لیےرکوع و بچودندد مکھ۔

وَمَا هُمْ بِمُوْمِنِينَ٥

ساری باتوں کے باوجود سے برے کے بے ایمان ہیں۔

حضور صلى الله عليه وسلم نے عرض كى يا الله تعالى ! بين تو نمازى ، نماز تو تيرى ہى

پڑھتے ہیں۔

الله تعالی فرما تا ہے:

محبوب مين اليي معجدون كاكيا كرون ..... مين اليه بمازيون كاكيا كرون ....

· جن کے دل تیری زلفوں میں گرفتار ہیں۔ جھے ایسے نمازیوں کی ضرورت نہیں .....

محصة وه نماز چاہئے ..... میں تو ان نمازیوں کا قائل ہوں، میں تو ان نمازیوں کو پیند

کرتا ہوں۔جب نماز پڑھیں:

اطاعت ہوتیرے لیے

سلام ہوتیرے لیے

خنوع ہو تیرے کیے

درود ہوئیرے لیے

ول جھيس تير بے ليے

عبادنت ہومیرے لیے م

قیام ہومیرے لیے

رکوع ہومیرے لیے

سجود ہومیرے لیے

سرجھکیں میرے لیے

معلوم ہوااللہ تعالی ان نمازیوں کو پہند کرتا ہے جن کے دل زلف مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم میں گرفتار ہوجا ئیں ..... جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہوجا ئیں .... ان کی نمازیں بھی قبول ہیں ..... روز ہے بھی قبول ..... جج بھی قبول ..... ز کو ق بھی قبول!

اس حدیث کی روشنی میں ایک بات بہا تگ دھل کہنا جا ہتی ہوں

مسجد کے نمازی نہ بخشے جا کمیں کعبے کے حاجی نہ بخشے جا کمیں عدالت کے قاضی نہ بخشے جا کمیں قرآن کے قاری نہ بخشے جا کمیں میدان کے غازی نہ بخشے جا کمیں

بیہ ہوسکتا ہے کہ بیجی ہوسکتا ہے کہ بیجی ہوسکتا ہے کیہ بیجی ہوسکتا ہے کیہ بیجی ہوسکتا ہے کیہ بیجی ہوسکتا ہے کیہ

رب ذوالجلال کی شم! بی جی نہیں ہوسکتا کہ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق نہ بخشے جا کیں۔ اصل بات عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

نماز اچھی، روزہ اچھا، جج اجھا، زکوۃ اچھی گر میں باوجود ان کے مسلمان ہونہیں سکتا جب تک نہ کث مرول میں خواجہ یطحا کی عزت پر خدا شاہر ہے کامل میرا ایمان ہونہیں سکتا

یہ بات بالکل حق ہے میں اس پر بخاری کی حدیث پیش کرنا جا ہتی ہوں تا کہ مسئلہ مؤیداور مؤکد ہوجائے۔حدیث بخاری سنئے!

مدینے کاشہر ہے۔۔۔۔۔مسجد نبوی کا ماحول ہے۔۔۔۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر بربلو ہ افروز ہیں۔۔۔۔۔۔ بال سفید، جسم پہرعشہ ٹا تگیں افروز ہیں۔۔۔۔۔۔ بال سفید، جسم پہرعشہ ٹا تگیں لڑکھڑا رہی ہیں۔۔۔۔۔ ہاتھ کا نب رہے ہیں۔۔۔۔ ما تھے پر ندامت کا بسینہ ہے۔ لائھی کے سہارے کھڑا ہے۔۔ میرے کے سہارے کھڑا ہے۔۔میرے

آ قا کی نگاہ کرم پڑی۔فرمایا: اے صحافی کیابات ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کیاسوچ رہا ہے؟ ..... کچھ پوچھنا جا ہتا ہے؟ .....

> اس فوری طور پر بے ساختہ بن میں سوال کردیا۔ من الساعة ..... آقا! قیامت کب آرہی ہے؟ زبان رسالت ہے فوراً یہ جواب آیا:

عمر ساری تو گزری عشق بتال میں مومن اللہ میں ساری زندگی بتوں کو بو چھتار ہا ہوں ....عمر کے آخری جھے میں قسمت نے یاوری کی .....آپ کا دیدار ہوا .....آپ کا کلمہ پڑھا ....اسلام میں داخل ہوا .....لین اسلام میں داخل ہوتے ہی میں نے خبر سی ہے کہ قیامت بھی آنے والی ہے۔ بردا ہولناک دن ہے۔ میں تو گھبرا گیا ہوں .....عمل میرے بلے کوئی نہیں ہے ..... بوڑھا ہول۔

موت آوازیں دے رہی ہے۔ ۔۔۔۔قبر میری منتظر ہے اس لیے تو میں نے بیسوال کیا ہے کہ قیامت کب آرہی ہے؟
کیا ہے کہ قیامت کب آرہی ہے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: آخر کچھتو تیاری کی ہوگی؟
کہنے لگا:

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں ..... چند نمازیں ہیں ..... چند روزے ہیں .....اسلام کے دامن میں آیا ہوں ....میرے یاس کوئی خاص عمل نہیں .....سسرطرح بخشا جاؤں گا۔...حشر کے میدان میں کس طرخ محفوظ رہوں گا۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھر فرماتے ہیں: آخر بچھاتو کیا ہوگا جب بار بار فرمایا بچھاتو کیا ہوگا۔ تو صحابی کے ہوش سنجلتے ہیں بچھاعتا دیبید اہوتا ہے۔عرض کیا:

تو کہتا تھا میرے باس کچھ بھی نہیں ..... تیرے باس تو سب بچھ ہے تو کیوں گھرا تا نو کہتا تھا میرے باس بچھ بھی نہیں ..... تیرے باس تو سب بچھ ہے تو کیوں گھرا تا

> اذایکفیك ....بس اگر محبت ہے تو مبارک ہو يہى كافی ہے۔ سنيئے !ميرے آقا كے مبارك الفاظ۔

انت مع من احببت ( سيح بخاري، كتاب الناقب الرقم ، 3480)

تو قیامت کانام لے کر گھبراتا ہے کیافکر ہے تجھے قیامت کی ،اگر تیرے سینے میں میری محبت ہے جامیں تخھے بشارت دیتا ہوں جس کے ساتھ محبت ہے قیامت کے دن اس کے ساتھ دہے گا۔ اس کے ساتھ دہے گا۔

محابہ کو مزا آ گیا ....سوال کرنے والے صحابی کو سرور آ گیا ... اظمینان مل گیا ....

....اس حدیث میں آتا ہے کہ بیفر مانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم من کر صحابہ خوشی ہے .

....جوش محبت سے ان کی زبانوں سے اللہ اکبر کے نعر بیندہ وئے ۔

سدا تکبیر کی گونجی بہاڑوں پر چٹانوں پر مسانوں پر فرشتوں نے سے نعر بے زمین کے آسانوں پر فرشتوں نے سے نعر بے زمین کے آسانوں پر دھوم بھی گئی ....معجد نبوی میں شور پر یا ہوگیا .... نعروں کی گونج ہے جبل احد تک دھوم بھی گئی ....معجد نبوی میں شور پر یا ہوگیا .... نعروں کی گونج سے جبل احد تک

آ وازیں گئیں ..... صحابہ نے مست ہو کر ..... بے خود ہو کرنعرے لگائے .....اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں فرماتے ہیں:

میں نے اپنی ساری زندگی میں صحابہ کو اتی خوشی کرتے بھی نہیں دیکھا جتنی خوشی صحابہ نے اس دن منائی۔ حال میہ تھا کہ معجد نبوی میں ایک دوسرے کو مبار کبادیاں دینے گئے۔ مزا آ گیا۔ سشور کچ گیا۔ صحابہ اٹھے بازار میں نکلے۔ کوئی دوکان دار ماتا دینے سے مزا آ گیا۔ سی مبارک ہو۔ سستہ جو بھی سر براہ ماتا اسے کہتے مبارک ہو۔ سستہ جی ہماری بہنو!

محشرکے منگاہے تق ....حشر کی تختیاں ہے ....میدان حشر کا خون بجا ....لین خوف کے ساتھ امید کا پہلو بھی ہے۔ میرے آقا کی بیحدیث پڑھو! بار بار پڑھواللہ تعالیٰ کی تم اجب میں بیحدیث پڑھتی مول تو جھے سکون آجا تا ہے۔ نشرسا آجا تا ہے کہ ممات خوش نصیب ہیں کہ خدائے ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت رکھی ہے۔ والحمد اللہ علی ذالك ٥

حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: جس کے دل میں میری محبت ہے اسے قیامت کے ہنگاموں کی کوئی پروانہیں ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ رہے گامیں اس کو اپنے ساتھ رکھوں گا۔

جشر میں بھی میر ہے ساتھ جنت میں بھی میر ہے ساتھ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایا:

من احبنی کان معی فی المجنة ٥ الله الله حضور صلی الله علیه وسلم کے اس فرمان نے ہمیں بشارت دی .....مر وه سنا دیا ..... محبت رسول صلی الله علیه وسلم جنت کی صانت ہے۔ محبت رسول صلی الله علیه وسلم

نجات کی ضمانت ہے۔

بياري بهنو!

لوگوں نے کتابیں تکھیں ہیں۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کامنظر۔ وہ اپنی تقریروں اور تحریروں سے عوام الناس کوڈراتے ہیں۔ لوگو! قیامت سے

زرو.....

برواخطرہ ہے ..... برواہولناک دن ہے ..... میں کہتی ہوں بالکل ٹھیک ہے برواخطرہ ہے گرانہیں ہماری بات سنو!

جب سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جس سینے میں حب مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہوگ اسے کوئی فکر نہیں اس دن سے ہم تو یوں کہا کرتے ہیں۔

جے کہتے ہیں محشر وہ عید ہے اہل سنت کی ادھرد بدار حق ہوگا ادھرصورت محصلی اللہ علیہ وسلم کی

بیاری بہنو! تصور کریں:

واضحی کاچره ہوگا والسلیل کی رافیس ہوں گ مسازاغ کا سرمہ ہوگا السم نشسوح کا سینہ ہوگا مارصیت کے بازوہوں گے یہداللہ کے ہاتھ ہوں گے وجسہ اللہ کاچرہ ہوگا وماینطق کی زبان ہوگی لیعسمسر کے کی جان ہوگا لیواء الحمد کا جھنڈ ا ہوگا

اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوگا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور میران ہوگا۔ آگے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں سے پیچھے ہی ہوں سے ۔۔۔۔۔۔ جلوس بن جائے گا ۔۔۔۔۔۔نورانی جلوس ہوگا۔

سارى كائنات يجهيم وكل بسبة كحضور صلى الله عليه وسائم مول كــــــواء الحمد كاحجند الما كرمقام محمود برتشريف لي العبل كـــ

مولانا یار محمد کی روح نے جب بیمنظر دیکھا تو وجد آگیا کہنے لگے حشر کے میدان میں اہل سنت کے مزے ہی مزے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوگ ۔ آپ کا دیدار ہوگا۔ نیہال دنیا میں کیا ہوا۔

لباس آدمی بہنا، جہاں نے آدمی سمجھا مزمل بن کے آتے تھے بجلی بن کرنگلیں گے محمد مصطفے علیہ مسلومی کا پردہ ہو بدا بن کے نگلیں گے حسین ایسے کہ ان کو دکھے کر بوسف بھی محشر میں بیشکل پیر کنگائی زلیجا بن کر نگلیں گے بیشکل پیر کنگائی زلیجا بن کر نگلیں گے

ميرے ني صلى الله عليه وسلم كاحسن يور ے جوبن ير بوگا ..... خدافر مار بابوگا:

واشفع تشفع وسل تعظه ( ميح بخارى، كتاب الانبياء الرقم: 3162)

محبوب زبان سے بات نکالو بیساری خدائی تمہاری ہےتم مائلتے جاؤ میں دیتا

اس دن پنة چلے گاعش رسول کا کیامقام ہے۔ حب رسول صلی الله علیہ وسلم کا کیا

ا كرعشق رسول صلى الله عليه وسلم بين:

پیاری بہنو!

خدائے ذوالجلال کی عزت وعظمت کی قتم کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتو اعمال قبول ہوجائے ہیں۔محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتو کوئی عمل قبول نہیں ہوتا

اور میں بیہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں

ا كرعشق رسول صلى الله عليه وسلم نه جو!

تونماز ممکرہے

روزه فاقهہ

حج سیروسیاحت ہے

عشق رسول صلى الله عليه وسلم نه جوتو

تیری دارهی کاایک ناایک بال - تیری جان کا و بال ہے۔

أكرعشق رسول صلى الله عليه وسلم موتو

پھر پیسب بچھ کمال ہے تو جا ہے کتنا ہی عابد وزاہد ہو ..... شب زندہ دار تہجد گزار

ہوتیرے ماتھے پیگر چہ کتنے ہی محراب ہوں....

اگر تیراسینه عشق رسول صلی الله علیه وسلم کامدینه بیس

اگرتونی کا نام س کرمست نبیس موتا

اگررسول النّد علیه وسلم کانام سن کرتیری آنگھیں وضوئیں کرتیں ۔ مجھے خدا کی قتم ہے کہ بید تیرا سینہ کی مومن کا سینہ ہیں ہے۔مومن کے سینے کی بید بہجان ہے کہ وہ عشق مصطفے صلی اللّہ علیه وسلم کا مدینہ ہوتا ہے خدا کا شکر اوا کرو کہ میں حضور صلی اللّٰہ علیه وسلم کا مدینہ ہوتا ہے خدا کا شکر اوا کرو کہ میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا عشق مل گیا ہے۔

جب سے ہوا ہے حاصل ہمیں عشق کا قرینہ اک آنکھ میں کمہ اک آنکھ میں مدینہ

#### وسيله نجات اورغين نجات:

جس شے کا نام نجات ہے وہ نہ نماز میں ہے نہ روز ہے میں نہ زکو ۃ میں ہے۔ نہ صدقات میں سنۃ عمرہ میں نہ ج میں سبہ وسکتا ہے کہ کسی ذہن میں میری

ال گفتگو ہے شبہ ببدا ہوتا ہے۔

نماز، روزه، جج اورز کو ة بیفرائض ہیں ،،،، بیاحکام ہیں ،،،، بیعبادات ہیں،
لیکن بدیادرکھیں ایک ہے عین نجات اور ایک ہے وسیلہ نجات نماز، روزه، جج اور زکوة
عین نجات نہیں بلکہ وہ وسیلہ نجات ہیں۔

بیاری اسلامی بهنو!

ہماری منزل عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری منزل ہے اور بیہ جتنے اعمال ہیں اس تک پہنچنے کے لیے و سیلے ہیں ۔

نماز ہویاروزہ، جج ہویا زکوۃ یہ نجات کا دسلہ ہے ۔۔۔۔۔۔ عین نجات نہیں اگر صرف نماز روزے سے نہیں بخش ہوجاتی تو مدینے کے منافقین بھی بخشے جاتے۔ کیے نمازی اور حاجی تھے ۔۔۔۔۔ گربخشش ونجات نہ ہوسکی ۔معلوم ہوا کہ جس شے کا نام نجات ہے وہ انمال میں نہیں بلک وعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ ہوا کہ جس نجات ہو وہ انمال میں نبیس بلک وعشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ یہ ہو اصل نجات، یہ ہے عین نجات اور بخاری شریف کی حدیث جو میں نے ابھی پیش کی۔ وہ اس بات کی تائید کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اگر تیرے دل میں میری عبت ہے تو پھر حشر کے دن کاغم نہ کرتو میر اساتھی میں تیراساتھی۔۔ میں تیراساتھی۔۔

معلوم ہوانجات عشق رسول صلی الندعلیہ وسلم پرموقوف ہے۔ بیاری بہنو!

## ايك سازش:

بياري اسلامي بهنو!

یہ ہمارے ساتھ سازش ہوئی۔ آج سے کوئی ستر برس پہلے علامہ اقبال اس سازش کا انکشاف کرنگئے۔

ا قبال نے کہاہے مسلمانو!

تمہارے خلاف یہود و نصاری نے بیسازش کی کہ بیہ جومسلمان شکست خوردہ نہیں ہوئے ۔۔۔۔ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے یہود و نصاری نے ریسرچ کی تو انہیں کرتے ۔۔ ڈٹ جاتے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہے ۔۔۔۔ بیہ جذبہ نہ انہیں ڈرنے ویتا ہے ۔۔۔ نہ انہیں مرنے ویتا ہے ۔۔۔ نہ انہیں مرنے ویتا ہے ۔۔۔۔ بلکہ مسلمان مرکجی زندہ ہو جاتے ہیں۔ اگر مسلمانوں سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ چھین لیا جائے تو پھر مسلمان ختم ہو جائے ہیں۔ اگر مسلمانوں ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ہمیں ختم کرنے کے لیے ہم سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھینے کی س زش کی تی ۔۔۔ اقبال کے لفظ یہ ہیں ۔۔

وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا
روح محرصلی اللہ علیہ وسلم اس کے بدن ہے نکال دو

فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات
اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو
ہمارے خلاف بیسازش ہوئی ہے کہ سی طرح مسلمانوں کے سینوں سے مشق
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکال دو ..... مسلمانوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ بسلم کے متعلق شکوک وشبہات میں مبتا اکر دو ..... مسلمانوں کو اپنے نبی کے متعلق اس طرح الجھاؤ کہ اپنی کوموضوع بحث بنا کر لڑتے رہیں . .... جس طرح مرزا قادیانی انگریز کی

پیدادار ہے۔مسلمانوں کولڑانے اور جعلی نبوت کا ڈھونگ رجانے کے لیے انہوں نے اے پیدا کیا۔

وه بھی عالم ..... بیجھی عالم:

اس لیے انہوں نے مسلمانوں میں سے کچھلوگ خریدے جن کاروپ ہمارے جیسا ،ان کا لباس ہمارے جینا اوران بہرو بیوں سے کہا کہ نبی کے خلاف گفتگو کرو۔ منبر ومحراب کو استعال کرو۔ مولوی بن کر بات کرو۔ ستو ان کی باتوں عوام میں غلط ہمی اور وہ یہ سوچنے گئے کہ نبی کے علم پراعتراض ہور ہا ہے۔ نبی کے کمالات کا انکار ہور ہا ہے۔ نبی کے مجزات کا انکار ہور ہا ہے۔ سن نبی کی نورانیت کا انکار ہور ہا ہے۔ سی آ واز تو منبر ومحراب سے آ رہی ہے۔ یہ ایک لمبی واڑھی والا مولوی قرآن پڑھ پڑھ کر کہدر ہا ہے کہ نبی کچھنوں جانتا ۔۔۔۔ نبی کوکوئی علم نہیں ۔۔۔۔ نبی غیب نبیس جانتا ۔۔۔۔ نبی عین نہ نور ہے نہ حضور ۔۔۔ نبی میں نہ کوئی تصرف ہے نہ کمال ۔۔۔۔ نبیس جانتا ۔۔۔۔ نبی عین نہ نور ہے نہ حضور ۔۔۔ نبی میں نہ کوئی تصرف ہے نہ کمال ۔۔۔۔ (معاذ الله )

یہ ہا تیں اس کے گھڑی گئی ہیں کہ سادہ لوئ مسلمان میسو چنے پر مجبور ہوجا کیں کہ جب ہمارے نبی مسلمان میسو چنے پر مجبور ہوجا کیں کہ جب ہمارے نبی میں کمال نہیں (معاذ اللہ) تو ایسے نبی سے محبت کر کے کیا لینا ہے، چھوڑ وایسے نبی کو۔ (معاذ اللہ)

اگرمسلمانوں کو کیجے سے کوئی آ داز آئے۔تو دہ بیمائے پرمجبور ہونو جا تیں گے کہ کعبہ سے آ داز آ رہی ہے چلو مان لیتے ہیں ان بے چاروں کو بیہ پیتے ہیں کہ کیجے پر بنوں کا قبضہ ہوتو آ داز بنوں کی آیا بنوں کا قبضہ ہوتو آ داز بنوں کی آیا کرتی ہے۔

جس مسجد پردشمنان رسول صلی الله علیه وسلم کا قبضه مهوجائے۔اس سے رسول کی وشمنی کی آ واز آتی ہیں میتو آب کوشعور ہوتا جا ہے کہ میہ آ واز مدینہ سے آرہی ہے یا

لندن اورام ریکہ ہے آ ربی ہے یہ پہان آ پ کے اندر ہونی چاہئے۔ میں جیران ہوں کہ ہماری قوم اپنے اور بیگانے کو کب پہپانے گی؟ ... . مسلمانو! نبی کے وفاداراور غدار کو کب جانو گے؟ .....اے یادر کھو گے تو یہ باتیں قبر میں بھی یاد آ کیں گی دامن مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم ہے دور کرنے کی سازش ہوئی ہے ۔ .. ذات رسالت ہے تعلق تو ڑنے کا پروگرام بنایا ہے ۔ ... ذات رسالت ہے بیگانہ بنانے کے لیے پچھلوگ ہمارے دوپ میں آ گئے ہیں ۔ ... کلمہ بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں نمازی بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں نمازی بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں ۔ نمازی بھی ہماری طرح پڑھتے ہیں ۔ فدا کی قتم! انکی زبان ہماری طرح پڑھتے ہیں ۔ وہ نبی پر تنقید ہماری طرح بڑھتے ہیں ۔ وہ نبی پر تنقید سے یار نہیں ۔ ... بلکہ اغیار بول رہے ہیں وہ نبی کی تنفیض کرتے ہیں ۔ وہ نبی پر تنقید کرتے ہیں ۔ وہ خصور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں ۔ یہ ایک سازش تھی جس میں مسلمانوں کو پھنسادیا گیا۔

آ عندلیب کریں مل کے آہ وزاریاں تو ہائے گل بکار میں چلاوں ہائے دل

بياري بهنو!

ہم پر ہڑی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ ہمارا بہت ہڑا امتحان ہے۔ محبت والو عشق والو سن بھر بھی گھبرانہ نہیں سن آؤ کملی والے آقا سے پوچھ لیس۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بخت مشکل میں مبتلا ہیں۔ ہمیں بتائے کہ جب قرآن وحدیث کے نام پر منبر ومحراب سے پچھاوگ بیآ وازیں دے رہے ہیں کہ نبی کی محبت نہ ورئ نہیں اور اگر کرنی ہے تو بہت زیادہ نہ کرو۔ اور بھی محبت رسول صلی اللہ عدیہ وہم سے پول رو کتے ہیں۔ نبی میں میچھی عیب تھا، یہ بھی عیب تھا۔ ظاہر ہے کہ جس ذات میں عیب ہوں اس کے ساتھ محبت کون کرتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی ذات میں ویب مول اس کے ساتھ محبت کون کرتا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی وات میں ویب نکال کر مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی محبت نکالے کی کوششیں نکال کر مسلمانوں کے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی محبت نکالے کی کوششیں

ہور ہی ہیں اور مسلمان تم سادہ ہو۔ ریجیب دور آگیا۔ کسے خبر تھی کہ لے کہ چراغ مصطفویٰ جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی ہولہی

## محبت کی پیجان:

آ داب حضور صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں عرض کریں۔ یارسول الله صلی الله علیه وسلم! ہمیں یہ تو بتادیں ہمیں غلطی گئی ہے ہم پریشان ہیں کہ

سیجی آپ کاکلمہ بڑھتے ہیں سیجی دعویٰ محبت کرتے ہیں سیجی قرآن پڑھتے ہیں سیجی حدیث پڑھتے ہیں سیجی حدیث پڑھتے ہیں سیجی دین کی بات کرتے ہیں سیجی دین کی بات کرتے ہیں وه بھی آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی دعویٰ محبت کرتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی دین کی بات کرتے ہیں ہمیں کیسے پنتہ جلے کہ

عاشق كون ہے؟ اور منافق كون ہے؟

حضور کوئی بہجان تو بتادیں میں اپنے آ، قاغیب دان نبی پر قربان جاؤ۔ جنہیں بہلے سے علم تھا اس لیے حضور کو کہجان بتا گئے۔ بہلے سے علم تھا اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو بہجان بتا گئے۔ ارشادفر مایا:

اے سادہ مسلمانوں اگر تمہیں پتہ نہ چلے کہ میرے سیجے عاشق کون ہیں تو بولو! میں تمہیں نشانی بتا جاتا ہوں۔ جس جس میں بینشانی پائی جائے گی وہ وہ میراعاشق ہو گا۔

#### کثریت ذکر:

سنوصدیث! میرے آقا سرور کا تنات صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: من احب فاکثر ذکرہ ٥

محبت کی بہجان میہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہوگی۔ تو محبت کثر ت سے اس کا ذکر کرے گا۔ محبت کی علامت میہ ہے کہ جس کے ساتھ محبت ہو جائے۔ بار باراس کا نام لینے کو جی جا ہے گا۔

آؤتلاش کرووہ کون ساگروہ ہے؟ وہ کوئی جماعت ہے؟ وہ کون علی، بیں؟ وہ کون لوگ ہیں؟ جوسب سے زیادہ ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ خدا کاشکر ہے کہ وہ ہم اہل سنت ہیں۔ ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم کشرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔

میں درود وسلام پڑھ کے ... بھی محفل میلا دمنا کے ... بھی میلا دانبی کی بزم سجا کے ....بھی محفل نعت سجا کے ...بھی بزرگوں کاعرس سنا کے سمبھی درس قرآن وحدیث سنا کے۔

بہانے بنابنا کرحضور صلی القد علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں بار بار لیتے ہیں۔ ہرار الحمد بند)
بار لیتے ہیں ضرورت پڑھ جائے تو ہر دار بھی لیتے ہیں (الحمد بند)
جس کے داکوئی عاشق ہودے صفت اوسے دی کر دا
سوسو کر بہانے کر کے مرنے اوبدے مردا
پیاری اسلامی بہنو!

یہ پہچان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی اب آ ب سوچیں جواوک یہ کہیں کہ بی پرصلوٰ قا وسلام نہ پڑھو ۔۔۔ ذرکر بھی نہ کر و سند کر بھی نہ کر و ۔۔۔ نہ کر و ۔۔۔ معراج بھی نہ بڑھو ،۔۔ معراج بھی نہ ساؤ

رسول کے نام کے نعرے بھی نہ لگاؤ۔

تو آپ کو مجھ نہیں آ رہی ہے کون ہے؟ آپ کو پہتہ ہیں چل رہا۔ محبت والے توالی با تیں نہیں کرتے دو تو باتیں نہیں کرتے دو تو باتیں نہیں کرتے دو تو محبوب کے نام سے نہیں روکا کرتے وہ تو محبوب کے نام کے وظیفے کرتے ہیں۔ مولا نا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نے دیکھا مجنول ریت پر پچھ لکھ رہا ہے۔ بار باراکھتا ہے پھرمٹا تا ہے پھر لکھتا ہے اس نے موال کیا

گفت اے مجنون شیدا جیست ایں چہد نویی نامہ ہر کیست ایں چہد نویی نامہ ہر کیست ایں اور مجنون بیکا کررہا ہے۔ یہ خطالکھ رہا ہے۔ کس کولکھ رہا ہے کیالکھ رہا ہے۔ میکون نے کہا:

گفت مشوع نام کیلی می کنم فاطرِ خود را تسلی می دہم اس نے کہالیلی کی محبت میں غرق ہوں ۔ کیلی کے نام کی مشق کر دہا ہوں۔ پیاری بہنو!

ہمیں بھی لوگ پوچھے ہیں۔ بھی درت کے بہانے .....بھی میلاد کے بہانے .....بھی میلاد کے بہانے .....بھی میلاد کے بہانے سلم اللہ علیہ وسلم معراح کے بہانے .....بھی عرس کے بہانے۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگاتے ہو ..... جب نام آتا ہے تو انگو سطے چوم لیتے ہو .... جب نام آتا ہے تو جھوم لیتے ہو۔ لیتے ہو۔

کملی والے کے نام کی مثل کررہے ہو نام مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کے وظیفے کررہے ہو اور یہ ہی ہماری پہنان وظیفے کررہے ہواور یہ ہی ہماری پہنان وظیفے کررہے ہواور یہ ہی ہماری پہنان ہے۔

## ابل سنت کی پہیان:

حضرت امام احمد بن صنبل رضی الله عنه سے بوچھا گیا کہ اہل سنت کی پہیان کیا

ے?

فرمایا: جو کثرت سے نبی پر درود وسلام پڑھے وہ سی ہے بیابل سنت کی بہیان

\_\_\_

کیونکہ اس میں بار بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ سی بار بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کے وظیفے کرتا ہے۔ سی باز بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ سی باز بارحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سناتا ہے۔ سنتا ہے مشق ہے۔

ىيەبماراوظىفەپ!

گردش کوئے یار کرتے ہیں اور کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں ہیں کاروبار کرتے ہیں ہنرگ کی نہیں ہم کو خبر اللہ کے یار سے پیار کرتے ہیں اللہ کے یار سے پیار کرتے ہیں

پیاری بہنو!

اصل شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شے کی جان ہے۔

عشق ومحبت کی پہچان کیا ہے؟ جس کے ساتھ محبت ہو بار ہاراس کا نام ابر جاتا ہے جس کو محبت ہو۔ وہ محبوب کا نام ہار بار لیتا ہے۔ اب کچھوہ ہیں جنہیں : ار استان کو محبت ہو۔ وہ محبوب کا نام بار بار لیتا ہے۔ اب کچھوہ ہیں جنہیں کثر ت سے ذکر محبوب کرنا پسند نہیں۔ ہم جب بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے میں ہیں انہوں نے بڑا تک کرر کھا ہے وہ کہتے ہیں ہروقت نبی کا نام لیتے رہتے ہیں۔ اور نا دانو!

محبوب کا نام ک کرتمہارادل تنگ ہوتا ہے۔ محبوب تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کا نام لیا جائے تو نئی جان ملتی ہے جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وسلام پڑھے تو تمہیں وجد کرنا چاہئے ،مست ہوجانا چاہئے ، یہ دلیل محبت ہے۔

لوگو! ... ایسابھی کوئی محب آپ نے دیکھاسا ہے کہ مجبوب کانام آئے اوراس کا چہرہ بھی سیاہ ہوجائے۔ آپ بہجانیں کچھلوگ ایسے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرو گے تو ان کے چہرے خوشی سے جگمگاتے جاتے ہیں۔ بشاشت سے تعریف کرو گے تو ان کے چہرے خوشی سے جگمگاتے جاتے ہیں۔ بشاشت سے تعماتے جاتے ہیں اور پچھلوگ ایسے ہیں جوں جول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کروان کے چہرے مرجھاتے جاتے ہیں۔

ذ کرِمصطفے صلی اللہ علیہ وسلم س کر جوخوش ہوجا کیں وہ عاشق ہیں اور ذکرِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم س کر جو پریشان ہوجا کہیں وہ منافق ہیں۔

اور ذکرِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم سے کرجن کے چبرے مرجھا جائیں توسمجھ لوان کے دلوں میں کدورت ہے۔

وہ صبیب پیاراتو عمر بھر کرنے فیض وجود ہی سربہ سر بچھ کو کھائے تب سفر تجھے کس سے بخار ہے

<u>بغیب ماننا:</u>

بیاری اسلامی بہنو! محبت کی دوسری بہجان ساعت فرمائے! حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حبك الشئ يعمن ويعم٥ (مكاؤة:418)

جب تخفی سے محبت ہوجائے تو تیری آنکھاس کے عیب نہیں دیکھے گی اور تیرے کان اس کے عیب نہیں سنیں گے جس کے ساتھ محبت ہوجائے اس کا عیب نہ سنا جاسکتا ہے نہ دیکھا جاسکتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ بی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت یہ ہے، پہچان یہ ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب دار مانے وہ منافق ہے اور جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب دار مانے وہ منافق ہے اور جس کو بعب عیب بی میں بھی عیب نظر آئے وہ وفا دار نہیں بلکہ غدار ہے۔ جسے یہ بتاؤنی کے علم میں کی بتانا یہ عیب نکالنا نہیں تو اور کیا ہے ۔۔۔۔۔علم نہ ہونا عیب ہے اور جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے ہیں ان کوفلاں بات کا پہتنہیں ۔۔۔ دیوار کے چھے کا پہت نہیں غیب کا پہتنہیں ۔۔۔۔۔وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب مانے ۔۔۔۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب مانے ۔۔۔۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں عیب مانے ۔۔۔۔ اور جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے ہرتم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کا علم و ہے دیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نے جسم کی میاں کا اعتمال کا اعتمال کا اعتمال کا اعتمال کا اعتمال کے جسم کی میاں کا اعتمال کا اعتمال کا اعتمال کا کہ کہ تیں ۔۔

جو کمال کااعتراف کرے وہ عاشق ہوتے ہیں۔ اور جو کمال کاانکار کریں وہ فاسق ہوتے ہیں۔

اب اس حدیث کی روشی میں آپ خود فیصلہ کرلیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی محبت کی پہچان کس جماعت میں پائی جاتی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: جس کے محبوب میں کوئی عیب ہو بھی محب سے پوچھوتو وہ کے گا کہ مجھےتو اظری نہیں آتا۔ کسی نے مجنول صحبے بوچھا کہ لیا کوئی اتنی حسینہ بیں کھے کیا ہوگیا ہے۔ بار باراس کا نام لیتا ہے اس کی محبت کا دم بھرتا ہے وہ تو کالی ہے

کسے مجنون نے کہیا تیری کیلی کوبی کالی اوہنس آ کھیا اور بے خبرا تیری اکھ نیکس ویکھن والی تو کھیا اور بے خبرا تیری اکھ نیکس ویکھن والی تو ایک بات یا در کھیں محبوب تو محبوب ہوتے ہیں لیکن ان کی محبوب کا مزہ ہرآ کھیں گئے لیتی ہے۔میرے نبی کو:

ابو برنے بھی دیکھا اس نے بحدت کی نظر سے دیکھا اس نے بحدت کی نظر سے دیکھا جس نے محبت کی نظر سے دیکھا دہ مصدیق ہوگیا جس نے کدورت کی نظر سے دیکھا دہ زندیق ہوگیا جس نے کدورت کی نظر سے دیکھا دہ زندیق ہوگیا جس نے کدورت کی نظر سے دیکھا دہ زندیق ہوگیا تو معلوم ہوا کہ محبوب کو دیکھنے کے لیے نظر بھی محبت والی ہونی چاہئے ۔ گدھ جب فضاؤں میں اڑتی ہے تو یہ نہ باغ تلاش کرتی ہے نہ بھول ..... یہ بخاست تلاش کرتی ہے۔ کہاں گندگی ملے؟ کیونکہ اس کی نظر پھول تلاش کرتی ہے۔ معلوم ہوا نظر اور بلبل جتنی او نچی پر داز کرے اس کی نظر پھول تلاش کرتی ہے۔ معلوم ہوا نظر کافرق ہے:

اک ابوجهل کی نظر ہے۔ اک ابوجهل کی نظر ہے اک گذرہ کے نظر ہے اک گذرہ کی نظر ہے ایک گذرہ کی نظر ہے ایک ہاری نظر ہے ایک ہماری میں جو م

توں اہے میرامحبوب نمیں ڈھاجنہوں و کھے کے چن شرمادے
ادھی را تیں دن چڑھ جاندا چاں جلوہ فرما وے
تیری نظر محبت والی نہیں اس لیے تیری نظروں میں محبوب کے عیب آتے ہیں۔
سنو! جن کی نظر محبت والی ہوان کے محبوب میں عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا۔
سنو! تہمیں مبارک ہوتمہارے محبوب میں تو خدا نے عیب رکھا ہی نہیں ہے تہمیں
مبارک ہو! تہمارامحبوب وہ ہے کتے بلند ذوق والے جو ..... جورب کو پہند آیا ......وہی
تہمیں مبارک ہو! تہمارامحبوب وہ ہے کتے بلند ذوق والے جو ..... جورب کو پہند آیا .....وہی

تهمیں پیندآیا....جس پیجا کردب کی نگاه تھبرگئی....

و ہیں جا کرتمہاری نظر تھبرگئی۔ جسے رب دیکھار ہتاہے

اسے تم ویکھتے رہے ہو

خدا بھی اس کے ساتھ محبت کرتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ محبت کرتے ہو خدا، خدا ہے .....ہم بندے ہیں مگرخوش قسمت ہیں کہ محبوب دونوں کا ایک

وہی ہمارامحبوب ہے اہے ہم پہند کرتے ہیں اس کے ہم منتظر ہیں اہے ہم جا ہتے ہیں وہی ہمارا پیاراہے ہم اے اپنے گھر بلاتے ہیں تومعراج ہوجا تا ہے اگرہمارےگھرآ جائے تومیلا د ہوجا تا ہے

خدایا جو تیرامحبوب ہے جسے تو پسند کرتا ہے جس کاتو منتظر ہے جھےتو حیا ہتا ہے جوتیرا پیارا ہے تواہے اینے گھربلاتا ہے اگروہ تیرے گھر جلا جائے

ایک ہم ہی تہیں اس کے جائے والے الله بھی حوریں بھی فرشتے بھی بشر بھی محبوب دو عالم میں کدھر دیکھیے دیکھیں بیں مشتاق نگاہوں کے ادھر بھی اُدھر مجھی

## صرف اتباع وليل محبت نبين:

پیاری بہنو! ایک بات کہنا جا ہتی ہوں جمبوب کے ساتھ محبت ہے یا نہیں اس کی پہیان صرف اتباع سے ہیں ہوگی۔ وہ صحابہ کرام تھے جن کی محبت اتباع سنت ہے میجانی جاتی تھی۔

آج اتباع رسول کا دعویٰ مرزائی بھی کرتے ہیں....رافضی بھی کرتے ہیں۔ خارجی بھی کرتے ہیں ..... بڑائی بھی کرتے ہیں .... نمازیں بھی پڑھتے ہیں کی

سب کوئ مان لو گے؟ میں نے بڑے بڑے بڑے غالی تنم کے مرزائی دیکھے ہیں جو مل کے اعتبار سے استے متقی نظر آتے ہیں کہ انسان جیران رہ جاتا ہے لیکن پکے کافر انتخاب کے کہ جواطاعت کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، بس وہی محبت والا ہے۔

بیاری اسلامی بهنو!

حب رسول صلی الله علیہ وسلم پہچان ہے کہ جو نبی کریم صلی الله علیہ وسلم کو بے عبد مانے وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کو اور جو میرے نبی صلی الله علیہ وسلم کو عبد مانے وہ حضور صلی الله علیہ وسلم کا عاشق ہے اور جو میرے نبی صلی الله علیہ وسلم کا عدار ہے۔

تو ذات مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم بے عیب ہے۔ بیر محبت کی نشانی ہے اور یہی وہ

عقیدہ ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سراہا:

خُـلِلْقُستَ مُبَرَّاً قِسنَ كُلِّ عَيْسِ كُـانَكُ قَـذُ خُلِلْقُستَ كَمَا تَشَاءُ

یارسول الله ملی الله علیه وسلم! الله تعالی نے آپ و ہرعیب سے پاک بیدا کیا۔

کیونکہ آپ سے نبی ہموٹی بات بھی پہند نہ فرماتے .... ہمیشہ تبی بات ہی

پہند فرماتے اگر حضور صلی الله علیه وسلم کی ذات میں عیب ہوتا تو آپ صلی الله علیه وسلم

فرماتے حسان مبالغہ نہ کرو میں تو عیب والا ہوں گریہ بین فرمایا ... جب حضرت

حسان نے عرض کی حضور صلی الله علیه وسلم آپ بے عیب ہیں حضور صلی الله علیه وسلم نے

دعائے لیے ہاتھ اٹھا و لیے:

اللهم ايده بروح القدس

خدایا! حسان سی کہدر ہاہے، جبرائیل علیہ السلام کوتکم دے کراس کی مدد کیا کرے۔

جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے عیب مانا اس کو دعائے مصطفی سلی اللہ علیہ وسلم ملی اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالے وہ اس سعادت کا حامل نہیں ہوسکتا۔ دعا کرواللہ دب العزت کملی والے آتا کی محبت اور عشق مزید عطافر مائے اور عشق قبر میں سلامت رکھے۔

میسٹتی قبر میں سلامت رکھے۔

لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے جلے اندھیری قبر سنی تھی جراغ کے لیے اندھیری قبر سنی تھی جراغ کے لیے

سنوإسنو!

انده ي قبركاچراغ ہے۔

عشق رسول صلى التدعليه وسلم

جنت کی ضانت ہے۔
قرب الہی کاذر بعہ ہے۔
حصول جنت کازینہ ہے۔
ایمان کی اساس ہے۔
وجہ تکوین ممکنات ہے۔
غایت عنایات ہے۔
اصل الاصیل ہے۔
امر جزیل ہے۔
امر جزیل ہے۔
ایمان کی جان ہے۔
ایمان کی جان ہے۔

عشق رسول صلى الله عليه وسلم عليه و

جسے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گیا، چود وطبق اس کے دامن میں آ گئے۔ مرکہ عشق مصطفی علیہ سامان اوست بحر دبر در گوشہ دامان اوست

جوعشق نی میں مست ہواکیابات ہے اس متانے کی ہرگام پر سوسوعقل فدا گوشکل تو ہے دیوانے کی ہرگام پر سوسوعقل فدا گوشکل تو ہے دیوانے کی وَمَا عَلَیْنَا اِلْاَالْبَلاَعُ الْمُبِیْنُهُ

**\*\*\*\*** 

## گیار ہویں تقتریر:

## حقيقت إيمان

التصلوبة وَاكُمَلُ السَّلامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الصَّلوبة وَاكُمَلُ السَّلامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْعُرِ الْعُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِي الْسَكمَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْسُكَةَ لِيَنْ وَسِيْلَتِنَا فِى الْسَكَةَ الْمَعْرَبِينِ وَسِيْلَتِنَا فِى السَّدَارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ اللهَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْحَسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى النَّقَلَيْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى النَّقَلَيْنِ وَالْمَعْرِبَيْنِ جَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى النَّقَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّعْرِبَيْنِ جَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّعْرِبَيْنِ جَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّمْ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَ مَلْحَانَا وَمَاوْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ مَعْمَدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ وَمَا وَاللّهُ وَاللّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَالْعُولَالِيْ وَاللّهُ وَالْعُلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

امَّا بَعُدُ إِفَاعُونُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطُنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُو الْمِنُو الِاللهِ وَرَسُولِهِ (الداء 134)

مَذَقَ اللهُ مَوْلانا الْعَظِيْمِ وَبَلّغَنَا رَسُولُهُ النّبِيُ الْكُويْمِ ٥ بِإِللهِ عَلَى اللهُ مَوْلانا الْعَظِيْمِ وَبَلّغَنَا رَسُولُهُ النّبِي الْكويْمِ ٥ بِإِلهُ النّبِي الْكويْمِ ٥ بِإِلهُ النّبِي الْكويْمِ ٥ بِإِلهُ النّبِي الْكويْمِ ٥ بِإِلهُ النّبِي الْمُولِهِ إِللهِ عَلَى اللّهُ مَوْلاً الْعَظِيْمِ وَبَلّغَنَا رَسُولُهُ النّبِي الْكويْمِ ٥ بِإِلهُ النّبِي اللهُ مِهُ واللهُ النّبِي اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النّبِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللل

قرآن کریم فرقانِ مجید کی ایک آیت مبارکہ کا ابتدائی حصہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت مقدسہ کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں۔ اللہ رب العزت حق بیان کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

ارشادبارى تعالى ب

يَايُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا الْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

اے ایمان والو! اے ایمان کے دعوے دارو! اس طرح ایمان لاؤجس طرح ایمان لانے کاحق ہے۔ اپنے اللہ اور رسول کو اس طرح مانو کہ مانے کاحق ادا ہوجائے۔

ایمان کیاہے؟

پیاری اسلامی بهنو!

ایمان کیا ہے؟ بس اس مسئلہ پر گفتگو مقصود ہے۔ پوری توجہ سے یہ چند گزارشات ساعت فرمائیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں۔ بیتو ہرمسلمان جا قتا ہے کہ جس وقت کوئی غیرمسلم صدقی دل اوراخلاص نیت کے ساتھ کلمہ طبیبہ پڑلے وہ مومن ہوجا تا ہے وہ کلمہ جو ہمارے ایمان کی بنیا دہے وہ ہے:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ٥

ييكلمه!

ایمان کی بنیاد ہے۔

ایمان کی نہاد ہے۔

ایمان کی اساس ہے۔

اس کے پرہارے ایمان کا انھمارے۔ اس کلے پرہارے ایمان کا مدارے۔

کلمه کانز جمه:

پیاری بہنو!

ریکلمہ مبارک جس کو پڑھ کرہم مسلمان ہوئے۔صاحب ایمان ہوئے۔اس کلے کو ایک بار پڑھا۔ زندگی کے سب گناہ معاف ہو گئے۔کا فروں نے جتنے کفر کئے

مشرکول نے جتنے شرک کئے، ظالموں نے جتنے ظلم کئے اگر ہے دل سے ایک بار پڑھ لیں آلا الله الله مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ٥ تو کفرشرک ظلم اور گناه کی وہ تمام نجاسیں دھل جاتی ہیں، صاف ہو جاتی ہیں جوسات سمندروں کے پانی سے بھی نہیں ہوتیں۔ سات سمندروں کا پانی جس چیز کو پاک صاف نہ کر سکے۔ اس کو کلمہ طیبہ پاک کر دیتا ہے۔ یکلمہ کی قوت (سبحان الله) آ کے کلمہ مبارک کا آسان اور عام فہم ترجمہ کریں۔

آآ الله الله كوئى معبود نبيل مرالله به الله كوئى معبود نبيل الله مرالله مرالله مرالله محمد ونبيل الله مرالله محمد ونبيل الله عليه وسلم الله تعالى كرسول بيل به محمد ونبيل معبود به الله كوئى معبود به معبود به الله كوئى معبود به معبود به الله كوئى معبود به معبود به الله كوئى معبود تعاد نبيل مرالله به الله كوئى معبود تعاد نبيل مرالله به الله معبود به الله معبود تعاد نبيل بيرجمه بيل بلكه ترجمه بول به الله معبود معبود الله معبود الله معبود بيل معبود به الله معبود بيل معبود به الله معبود به الله معبود تعاد نبيل بيرجمه بيل بلكه ترجمه بول به الله معبود بيل معبود به الله معبود به الله معبود تعاد نبيل بيرجمه بيل بلكه ترجمه بيل معبود بيل م

''۔

مُحَمَّدٌ وَسُولُ اللهِ بحمر (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بير\_ بيارى بهنو!

توجہ کریں!کلمہ طیبہ کامفہوم یہ ہے کہ اللہ معبود ہے اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں۔ بیتر جمہ جو ہیں پیش کررہی ہوں بیصرف میر اتر جمہ نہیں آپ بھی اس کا یمی ترجمہ کرتے ہیں۔

#### ساری امت کاتر جمه:

محمد (صلى الله عليه وسلم) الله كرسول بير\_

نبی پاک نے بھی بہی تصور دیا ہے۔ صحابہ کرام نے بھی حضور صلی القد علیہ وسلم سے بہی حضور سلی القد علیہ وسلم سے بہی تصور لیا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) القد کے رسول ہیں۔ اولیا، مفسرین محمد ثنین مجتہدین یہی ترجمہ کرتے رہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

الله كے رسول بیں۔ساری امت يمي كهدر ہی ہے اور قيامت پاک كہتی رہے گی كہر (صلی اللہ عليہ وسلم) اللہ كے رسول ہیں۔

#### ىيى كامعنى:

یہ جوساری امت ہیں ۔۔۔۔ ہیں کہدرہی ہے۔۔۔۔۔ ذراہیں پرغورکریں کہ' ہین'' کا کیامعنی ومفہوم ہے؟ کیامعنی ومفہوم ہے؟

میں کہتی ہوں ۔۔۔۔۔فلال شہر میں ایک عالم دین ہیں ۔۔۔۔۔ بڑے نیک ہیں ۔۔۔۔۔ عابد وزاہد ہیں ۔۔۔۔۔ خوش گفتار ہیں ۔۔۔۔خوش اخلاق ہیں ۔۔۔۔۔ ابھی میں نے اور پچھ ہیں ۔۔۔۔۔ کہا مگر آئے کی سمجھ میں اتنا ضرور آئے گا کہ وہ بڑے اجھے ہیں ۔۔۔۔۔ بااخلاق ہیں ۔۔۔۔ نیک ہیں آپ خود سمجھ میں اتنا ضرور آئے گا کہ وہ بڑے اچھے ہیں ۔۔۔۔ باخلاق ہیں ۔۔۔ نیک ہیں آپ خود سمجھنا، کہوں صرف اتنا کہوں کہ وہ بڑے اچھے ہیں ۔۔۔۔ بھی مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں۔۔

بياري بهنو!

کلمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اللہ کے رسول ہیں تو مسئلہ خود بخود مسلمہ خود بخود میں۔
سبجھ میں آگیا کہ وہ ابھی ہیں .....مردہ ہیں بلکہ زندہ ہیں۔
خدا بھی ہے۔
ددا بھی ہے۔
ددا بھی ہے۔
ددمعبود ہے .....سی عابد ہے۔

و ومطلوب ہے۔۔۔۔۔۔۔یطالب ہے۔

وه محود نے .....بیرماجد ہے۔

وه مشہور ہے۔۔۔۔۔۔یشام ہے۔

وہ خالق ہے۔۔۔۔۔۔یکلوق ہے۔

وہ مالک ہے۔ ۔۔۔۔۔۔یملوک ہے۔

و همحبوب ہے۔۔۔۔۔۔بیمجبوب ہے۔

اگر كوئى نبى كومرده بحصة (معاذ الله) تو الله كو حيائة كهمه كوئى اور بنائے بيكلمه تو

نبی کوزنده ماننے والوں کا ہے۔

توجهفر مائيس!

میں آپ کوائیان اور کلے کی حقیقت مجھانا چاہتا ہوں اگر کسی کا بیعقیدہ ہے کہ کملی والا (معاذ اللہ) تو بیمردہ ہے تو اس کو جائے کہ کلمہ کوئی ٹیا بنائے بیکلمہ نہ پڑھے کیوں؟

يكلمه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ بتاربا بكدوه بيا

تملی والا ..... ہے۔

الله كارسول ..... نب

رحمة اللعالمين.....

خاتم النبين .....

شفیع المذنبین . . . . . . ہے۔

ہارائی .. .... ہے۔

پیاری بہنو!

سیکلمہ نبی کوزندہ ماننے والوں کا ہے۔ بیکلمہ ان کا ہے جو حیات نبی کے قائل ہیں اور جو حیات النبی کے قائل نہیں .... ہرگز ان کا بیکلمہ نبیں ... وہ کلمہ کوئی اور تلاش کریں ..... کیونکہ اس کلمے کامعنی ہے کہ .... نبی ہے۔

#### ایک مثال:

اور بید مسئلہ تو آپ جانتے ہیں ۔۔۔۔۔کہ جس کے لیے کوئی اہتمام کیا جائے ۔۔۔۔۔

کوئی برم سجائی جائے ۔۔۔۔۔ جب تک وہ اس برم میں رہے۔۔۔۔۔اہتمام برم قائم رہتا

ہے۔ مثلا آپ نے کسی کومہمان بلایا ۔۔۔۔۔اس کے لیے آپ نے شامیا نے لگائے ۔۔۔۔۔

وریاں بچھا کیں ۔۔۔۔۔کرسیاں لگا کیں ۔۔۔۔روثنی جلائی ۔۔۔۔۔اہتمام کیا ۔۔۔۔۔۔اب وہ آنے

والا جس کے لیے اہتمام کیا۔ جب تک وہ برم میں موجود رہے گا۔

شامیائے گے رہیں گے ۔۔۔۔۔کرسیاں گئی رہیں گے ۔۔۔۔۔دریاں بچھی رہیں

گی۔۔۔۔۔یک علامت ہے کہ جس کے لیے ہے ہمام کیا تھاوہ ہے۔۔

یاس بات کی علامت ہے کہ جس کے لیے ہے ہمام کیا تھاوہ ہے۔۔

ایجھا بی بتاؤ!

جب آپ کا مہمان جلا جائے۔ تو بعد میں شامیانے گے رہیں گے؟ ...... کرسیاں بھی رہیں گے؟ .....کیا ہوگا شامیانے اتار لیے جا ئیں گے .....کرسیاں انتھی کر کے ٹمینٹ والوں کو بھیج دی جا نمیں گے .....کرسیاں انتھی کر کے ٹمینٹ والوں کو بھیج دی جا نمیں گے .....کرسیاں انتھی کر کے ٹمینٹ والوں کو بھیج دی جا نمیں گی ۔ میز تہد کر لیے جا نمیں گے .....روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں ..... کیونکہ جس کے لیے بیانظام کیا تھا، وہ ابنہیں رہادہ انتظام ختم کردیا جاتا ہے۔ تو بیاری اسلامی بہنو!

یرتوآپ جانے ہیں کہ بید چودہ طبق کی کا تئات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔آپ مقصود کا تئات بھی ہیں اور محبوب ممکنات بھی .....آپ باعث تکوین عالم بھی اور سبب تخلیق آدم بھی ہیں۔ حدیث قدسی میں خدافر مار ہاہے: باعث تکوین عالم بھی اور سبب تخلیق آدم بھی ہیں۔ حدیث قدسی میں خدافر مار ہاہے: لو لا لما خلقت الافلاك ..... لو لان لما اظهرت لربوبیة ن محبوب الافلاك ..... لو لان لما اظهرت لربوبیة ن محبوب الافلاك ..... لو لان لما اظهرت لربوبیة ن محبوب الافلاك ..... لو لا لما خلقت الافلاك ..... لو لان لما اظهرت لربوبیة ن محبوب الافلاك ..... لو لان لما بانی دفتر سوئم ، محبوب الافلاك ..... لو لان لما بانی دفتر سوئم ، محبوب الافلاک ..... لو لان لما بانی دفتر سوئم ، محبوب الافلاک ..... لو لان لما دولان دفتر سوئم ، محبوب الافلاک ..... لو لان لما دولان دفتر سوئم ، محبوب الافلاک ..... لو لان لما دولان دفتر سوئم ، محبوب المحبوب الون دولان دفتر سوئم ، محبوب الافلاک .... لو لان لما دولان دفتر سوئم ، محبوب الافلاک .... دولان دفتر سوئم ، محبوب الون دفتر سوئم ، محبوب الون دولان دفتر سوئم ، محبوب الون دفتر سوئم ، محبوب الو

محبوب اگرتونے نہ آنا ہوتا میں نہ افلاک کو بناتا اور نہ ہی اپنی ربو ہیت کو ظاہر قرماتا۔

قائد مشرق، نفاد مغرب اقبال مرحوم نے اس مفہوم کو یوں اداکیا:

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چین دھر میں کلیوں کا تبہم بھی نہ ہو
ہونہ یہ ساتی ہے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو
برم توحید بھی دنیا بھی تم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا ایستادہ اس نام ہے ہے
نبض ہستی تمش آمادہ اس نام سے ہے
جب اس مسئلے یہ ہم سب کایقین بھی ہے ادرایمان بھی کہ

مصطفي الله عليه وتلم كيك مصطفي الله عليه وتلم كيك مصطفي صلى الله عليه وتلم كيك

سید نیابی
عرش و فرش ہے
حیا ندا ورسور ج کیے
جنت کی رونت ہے
ستاروں کی نز بہت ہے
قوس و قزع کی رنگینی ہے
نظام عالم کی بوقلمونی ہے
فلک ہوس کہسار ہے
فلک بوس کہسار ہے
نشاط انگیز آ بشار ہے
عنچوں میں چنک ہے
پھولوں میں چنک ہے
پھولوں میں چنک ہے

مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

جسم میں جان ہے دل میں ایمان ہے

پیاری بہنو!

حضورا کرم صلی الله علیه وسلم کی تشریف آوری ہونی تھی۔اس لیے الله تعالیٰ نے آسانوں کے شامیا نے لگا دیئے۔۔۔۔۔ چانداور سورج جگمگادیئے۔۔۔۔۔ ستاروں کے قبقے سانوں کے شامیا نے لگا دیئے۔۔۔۔۔ بہاڑوں کے اسٹیج لگادیئے۔ سجادیئے۔۔۔۔۔ بہاڑوں کے اسٹیج لگادیئے۔۔۔۔۔ فرمایا:

محبوب میں نے سب کھتمہارے لیے سجایا اب آؤ ..... پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گری ہوگئی۔ علیہ وسلم جلوہ گری ہوگئی ..... تشریف آوری ہوگئی۔

پیاری اسلامی بہنو!

جب حضورا کرم میلی اللہ علیہ وسلم آگئے ہیں تو ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔
ابھی گئے ہیں .....ابھی ہمارے درمیان ہیں۔ کیونکہ دستور بیہ ہے کہ جب محفل سے
مہمان اٹھ کے چلا جائے .... شامیانے اتار لیے جاتے ہیں .....روشنیاں بجھا دی
جاتی ہیں .....دریاں اٹھادی جاتی ہیں ....کرسیاں سمیٹ لی جاتی ہیں .....تو پہتہ یہ چلا
ہے کہ جومہمان آیا تھا وہ اب اس محفل سے چلا گیا ہے کیکن خدانے جوانظام اپنے
محبوب کے لیے کیا تھا ابھی باتی ہے۔

آسانوں کے شامیانے سے ہوئے ہیں جاند اور سورج چک رہے ہیں ستاروں کے لئنگر دک۔ رہے ہیں ستاروں کے لئنگر دک۔ رہے ہیں پھول اپنی گلہت دکھا رہے ہیں بلبل نغمہ سرائی ہیں مصروف ہے بلبل

> نظام کا تنات موجود ہیں پیاری اسلامی بہنو! معلوم ہوا.....و محبوب ابھی گیانہیں

وہ جونہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہیں وہ جہاں کی جان ہے تو جہاں ہے سیبتی جمیں ملاہے:

لَا إِلَّهُ اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ ٥ ــــ

کلمہ طیبہ بیہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہے اس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) بھی ہے۔ وہ اللہ ہے اور بیاس کا رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) ہے۔

#### كلمة توحيد:

اب میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں۔ یہ جو کلمہ ہم سارے روزانہ پڑھتے ہیں ، مجھے بتاؤ اس کلمے کا نام کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے . . کلمہ تو حید کلمہ

کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جے حق
نے المئہ مسجدہوں نے تہذیب کا فرزند
اپنے بھی خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش
میں زہر ہلایل کو بھی کہہ نہ سکا قند
آلا الله الله میں توحید کا بیان ہے اور مُحَمَّد رَّسُولُ اللهِ میں بھی توحید کا بیان ہے۔ اب آپ ہیں گے یہ کیا باحدہوئی .....میں کہوں گی .....یہ بات نہیں .....

رير حقيقت ہے۔

لَا الله الله من بهى توحيد كابيان ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ مِن بهى توحيد كابيان ہے۔

آپ کہیں گے کیے؟

تو میں کہوں کی ایک تو حید ہے خدا کی اور ایک تو حید ہے مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ..... یا یوں کہدلو

> اک توحیر خدا وندی اک توحیر مصطفوی

> > توحيد كامعنى:

توحيد كامعنى ب- ايك جانناء ايك مانناء خداكى توحيد بيه كه خداكوايك ماننااور

جانا جائے۔

لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ مِن تُوخيد الوجيت بِمُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ مِن تُوحيد رسالت

-4

خدا کمالات الوہیت ہے میں و خسدہ کا شسریل ہے مصطفع کمالات رسالت میں و خسدہ کا شسریل ہے

ثابت موا:

مشرک دونتم کے ہیں جو کسی کو خدا کا شریک مانے وہ بھی مشرک اور جو کسی کو مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک مانے وہ بھی مشرک .....شریک خدا کا بھی نہیں اور شریک مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ..... جو خدا کا شریک مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں ..... جو خدا کا شریک مانے وہ مسلمان بھی نہیں ..... جو مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک مانے وہ انسان بھی نہیں۔

اس مفہوم کو حضرت امام ابومیری رحمة الله علیه نے قصیدہ بردہ شریف میں یوں بیان فرمایا:

> مُسنَدَّةٌ عَسنُ شَسرِيْكٍ فِسى مَحَساسِنِهِ فَسجَوْهَ رِالْحُسْنِ فِيْدِ عَيْدُ مِنْقَسِم

رسول کریم صلی الله علیه وسلم اپنی ذات وصفات .....اوصاف و کمالات ..... نبوت و رسالت میں شریک سے منزہ ہیں۔ بحد و تعالیٰ ہم اہل سنت نه شرک فی
الالوہیت قبول کرتے ہیں اور نہ ہی شرک فی الرسالت قبول کرتے ہیں۔
تویباری بہنو!

كلمة طبيبه كامعنى ميه واكه خدا بھى ايك اور مصطفے (صلى الله عليه وسلم) بھى ايك ہے۔

جیسے ان سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی
ان کا اُن کا ہمارا تنہارا نبی
، جس طرح تو حید پرایمان لا ناضروری ہے۔ای طرح تو حید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ
وسلم پرایمان لا ناضروری ہے۔
سنو! پھرکہتی ہوں!

 شسریك خداکا بهی تبین مهریك شداکا بهی تبین مهریك شسریك مهریک شسریك مهری و حسده سنو! ایمان کی بنیاد:

ہے خدا بھی وحدہ ہے خدا بھی منزہ ہے خدا بھی میر ہ میر ہ ہے خدا بھی بے عیب عیب عیب وہاں نہیں ریب وہاں نہیں ریب وہاں نہیں

نقص وہاں نہیں گمان یہاں نہیں جہاں نہیں جہاں نہیں جہاں نہیں جہم وہاں نہیں سایہ یہاں نہیں کلمہ تو حید بیسبق دے رہا ہے کہ نبی کوخدا سے ملاکے مانو کہیں جدانہ کردینا۔ ارشاد باری تعالی ہے:

يُرِيْدُوْنَ أَنْ يَّفَرِقُوْا بَيْنَ اللَّهِ وَ رُسُلِهِ (النهاء 150) عائد من كرفرق كري الله تعالى اوراس كے رسول (صلى الله عليه وسم) كے درميان -

أُولَئِكَ هُمُ الْكُفِرُونَ حَقًّا ﴿ (الله 151)

وه کیے کا فر ہیں۔

ایمان بیہ ہے کہ خدا کو بھی مانومصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو ، نہ کلے میں جدائی ہے نہ افران میں جدائی ہے ، نہ قرآن میں جدائی ہے نہ افران میں جدائی ہے ، نہ قرآن میں جدائی ہے نہ ایمان میں جدائی ہے ، نہ قرآن میں جدائی ہے ، نہ قرآن میں جدائی ہے ، کس طرح مانو خدا اور مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو . . . نوسنو!

ہے خدا بھی ایک مثل ہے وہ بھی بے مثل ہواب تو اوہ بھی نہیں جاتا سوچا وہ بھی نہیں جاتا سوچا وہ بھی نہیں جاتا ہوا ہو وہ بھی نہیں جاتا ہوا ہو وہ بھی نہیں جاتا وہ مشمع بے نیاز وہ مشمع بے نیاز وہ مشمع بے نیاز وہ مشمع بے نیاز وہ مشمع بے نیاز

وہ نیاز ہے نیاز

<del>ٹا</del>ئی اس کا بھی نہیں عديل اس كالمجي تهين سہیم اس کا بھی نہیں وليل اس كالمجمى نهيس ہے یہ مجمی بے مثل

یہ بنے میں کیے مثل یہ پڑھنے میں نے مثل یہ سکھنے میں بے مثل بہ آنے میں بے مثل یہ لینے میں بے مثل بیہ سخا بیں بے مثل سيمقام حدوث ميس فيمتل بیہ رسالت میں بے مثل بیہ نبوت مین بے مثل یہ مصطفائی میں بے مثل الله الله

وہ نازِ بے نیاز

ثانی اس کا بھی جہیں مثیل اس کا بھی نہیں فشيم ال كالمجمى تہيں کقیل اس کا تھی نہیں ہے وہ مجلی بے مثل لیکن فرق ہے ہیہ وہ بنانے میں بے مثل وه برهانے عمل بے متل. وہ سکھاتے میں نے مثل ، وہ لائے میں بے مثل وہ دینے میں بے مثل وہ عطا میں بے مثل وہ شانِ قدم میں بے مثل وہ الوہیت میں بے مثل وہ ربوہیت میں بے متل وہ خدائی میں یے مثل

> توحيداورايمان: پیاری بہنو!

ایک ہے توحید اللہ کوماننا

ایک ہے ایمان رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مانتا

الله تعالیٰ کی تو حید میں ضروری ہیں۔اس میں ایمان بھی آ جائے۔حضور صلی الله

علیہ وسلم پرایمان ہوجائے توضروری ہے کہاس میں توحید بھی آجائے۔

تو حید جز ہے ۔۔۔۔۔ایمان کل ہے۔۔۔۔۔تو حید اجمال ہے۔۔۔۔۔ایمان تفصیل ہے۔۔۔۔۔ میں عرض کر رہی ہوں کہ ایمان کیا ہے؟ عقیدہ تو حید جس پرلوگ بڑا زور دیتے ہیں وہ تو حید صرف ہم مانتے ہیں لیکن محض

توحید مرزائیوں کے پاس بھی ہے توحید عیسائیوں کے پاس بھی ہے توحید بہودیوں کے پاس بھی ہے توحید بہودیوں کے پاس بھی ہے توحید مندووں کے پاس بھی ہے توحید مندووں کے پاس بھی ہے توحید مندووں کے پاس بھی ہے توحید منکصوں کے پاس بھی ہے

توحید کرونا تک کے بیاس بھی ہے

لیکن مومن ہیں ہیں تو حید شیطان کے پاس بھی ہے لیکن مومن ہیں ہے۔

توحیداورا بیمان میں تھوڑا سافرق ہے۔ ذہن نشین کرلیں تو حید محض خدا کو مانا اور خدا کے ساتھ مصطفے (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ملا کر ماننا بیا بیمان ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں خذا اور مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو ملاؤنہ .....ہم یو چھتے ہیں ، کیوں؟

ني سلى الله عليه وسلم كي حد:

. کہتے ہیں تم نی صلی اللہ علیہ وسلم اتن تعریف کرتے ہوکہ نبی کی حد ندا کی حد

ہے ملا دیتے ہو.....

ہم جواباً عرض کرتے ہیں نادانو!

ا پنے لفظوں پرغور کرو۔ ہم پرالزام دھرتے ہوکہ تم نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی حد کوخدا کی حد سے ملا دیتے ہو۔ ہمیں تو آج تک نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی حد کا پنة نه چلا اور شہبیں خدا کی حد کا بچتہ ہوگی ہے جہیں تو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی حد کا پنة نبیں چل شہبیں خدا کی حد کا بچتہ ہیں چل سکا اور تم خدا کی حد کا بچتہ ہیں ۔ سکا اور تم خدا کی حد کومعلوم کرتے ہو۔

سنو!.....

نمیرے نبی علیہ حد کا تو جبرائیل کو پہتہ نہ چلا اوتھوں تیک نہ کوئی ہور گیا ، اک کالیاں زلفان والایی جبیر اسدرہ دی حدثور گیا

جوحدیں تو ڈننے والا ہے تم اس کوحدوں میں محدود کرتے پھرتے ہو۔ کہتے ہیں سنہیں تم نی صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا سے ملاتے ہو۔

ہم کہتے ہیں ..... نادانو! ..... ہم کون ہیں؟ .... نی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا ہے ملانے والے ۔ بول کہا کرونی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خدا ہے ملا تاہے کیونکنہ کسے کہ سے کہ سے میں میں میں میں میں میں میں میں خدا ہے کا تاہے کیونکنہ

كى كوكى عدى ملاتاتوده بعيد خوخود ملاجوا بور

اگرتم خداہے ملنا چاہتے ہوتو پہلے نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو۔ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاؤ ۔۔۔۔ کیونکہ وہ خدا سے ملا ہوا ہے ۔۔۔۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں آتا ہی اس لیے ہے کہ بندوں کوخدا سے ملائے۔

بياري بهنو!

بڑے سادہ لفظوں میں ایمان کی حقیقت کوعرض کررہی ہوں۔ ایمان جانے کا نام نہیں ماننے کا نام ہے۔ اس پر قرآن سے دلیل پیش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا

ہ

يَعْرِفُونَ كُمَا يَعْرِفُونَ أَبُنَاءَ هُمْ٥

یہ یہودی اور عیسائی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح جاننے ہیں جس طرح اپنے بیٹے کو جانا جاتا ہے۔لیکن پھر بھی بے ایمان ہیں۔

ڻابت ہوا!

صحابه نے ماناتھا:

بياري بهنو!

صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا تھا .... جب مان لیا بس پھر مان لیا
جفاو جورکی آندھیاں چلتی رہیں یہ مانتے رہے
گرم ریت پر گھییئے گئے یہ یہ مانتے رہے
سینوں پروزنی پھرر کھے گئے یہ یہ مانتے رہے
آگ کے انگاروں پر لٹائے گئے یہ یہ مانتے رہے
سولی کے تخوں پر چڑھائے گئے یہ یہ مانتے رہے
جلاوطن کر کے در بدر پھرائے گئے یہ یہ مانتے رہے
جلاوطن کر کے در بدر پھرائے گئے یہ یہ مانتے رہے

سیمائے رہے سیمائے رہے سیمائے رہے سیمائے رہے یگانے برگانے ہوگئے دوست وشمن ہوگئے وفادار جفاشعار بن گئے پھولول کے ہارخار بن گئے

بدر میں بھی مانے زے ۔۔۔۔احد میں بھی مانے رے ۔۔۔۔کر بلا میں بھی مانے

ر ہے۔

ایمان نام ہے مانے کا .....سنو! جب ایمان مانے کا نام ہے تو ماننایہ ہے کہ جس کو مان لیا۔ بس پھر مان لیا۔ سند نیا کی کوئی طاقت اس کے حکم سے ہٹانہ سکے ..... دنیا کی کوئی قوت اس سے دورنہ کر سکے۔

سانویں کوٹھری میں بھی مانے رہے مہتن نمرود میں بھی مانے رہے آئن نمرود میں بھی مانے رہے يوسف عليدالسلام في التدكوما فاتها. ابراجيم عليدالسلام في التدكوما ناعقا

# ایمان کی قوت:

توجہ فرمائیں! ..... ایمان کیا چیز ہے۔ میں آپ کو ایک صحافی کی ہات سناتی وں:

ان سے ایک بمیرہ گناہ سرزدہ ہوگیا ۔۔۔۔۔جس گناہ کی شریعت میں صدمقرر ہے۔
گناہ کر کے روتا ہواحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا۔ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے پاک سیجئے، مجھ سے شکین گناہ سرزدہوگیا ہے۔۔۔۔۔وہ گناہ بھی کبیرہ تھا۔۔۔۔۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی زبان سے بیہ بات سی تو رخ انور پھیرلیا۔ پھر سامنے آگیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا ہے مجھے سزادی جائے۔۔۔۔۔ وہ سامنے مجھ پر حدلگائی جائے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھررخ انور پھیرلیا ۔۔۔۔ وہ سامنے آگیا کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھین جرم ہوا ہے۔ مجھ پر حد جاری کی آگیا کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے تھین جرم ہوا ہے۔ مجھ پر حد جاری کی

جائے۔ جب تین باراس نے یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا: کیا یہ پاگل تو نہیں؟ عرض کی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں۔ سب کچھ جا نتا سمجھتا ہے۔ چوتھی باراس نے پھر عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کرو۔ میں گناہ کر بیشا ہوں۔ مجھ پر حد جاری کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں میں آنسو بیشا ہوں۔ مجھ پر حد جاری کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئھوں میں آنسو کہتا ہے ۔ فرمایا: ویکھویہ ہے تو گنہگار مگر کتنا سچا گناہ گار ہے۔ یہ اپنا گناہ چھیا تا نہیں بلکہ کہتا ہے کہ مجھ پر حدلگاؤ تا کہ میں پاک ہوجاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت ایمان مضبوط ہے۔ ایک صحافی نے عرض کی ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وصیت فرمایا: جب تو نے کہا منت میں اللہ تعالی پر ایمان فرمایا: جب تو نے کہا منت میں اللہ تعالی پر ایمان اللہ عالیہ حوائی کے اور طمع ایمان سے دور نہ کر سکے۔ یہ ایمان ہے ہوہ طاقت ہے۔

بيارى اسلامي بهنو!

مدیندمنورہ کے قریب ایک گاؤں غامدیہ ہے۔اس کی ایک عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔

وہ عورت کہتی ہے یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے پاک کرو۔ مجھے سے زنا کا ارتکاب ہوا ہے۔ میں حاضر ہوں۔ مجھ پر حدالگاؤ۔

نی کریم صلی الند علیہ وسلم نے فرمایا: واقعی سیج کہتی ہے اس نے کہا: اے الند تعالیٰ کے نبی سیال الند علیہ وسلم ا کے نبی سلی الند علیہ وسلم! میں نایاک ہوگئی ہوں۔ مجھے پاک کرو۔ میں گنہگار ہوں میہ ا گناہ معاف کرواؤ مجھ برحد لگاؤ۔

وہ عورت حاملہ ہو چکی تھی۔ رحمۃ اللعالمین نے فرمایا کہ گناہ تو تو نے کیا ہے۔ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی گناہ نبیں حمل وضع ہو لینے دے پھر آنا۔ وضع حمل تک عورت نے صبر کیا ۔۔۔۔ بیچ کواٹھا کر پھر آگئی۔ حضور صلی القہ مدیہ

وسلم مجھ پر حد جاری کرو ..... میں نایاک ہوں .... مجھے یاک کرو ..... میں نے جرم کیا ہے۔ عورت کی سیائی دیکھ کرحضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ پھر فرماتے ين بيه بجدا بهي دوده بيتا ہے اگر جھ پر حد ذلكا دى تواس بے كاحق ضائع ہوجائے گا۔ جااس کی دودھ کی مدت ہوری کر پھر آتا ..... جب دودھ کی مدت ہوری ہوگئی اس یجی عورت نے بیچے کواٹھایا اس کے ہاتھ میں روتی کا ایک لقمہ پکڑایا تا کہ حضور صلی اللہ علیه وسلم دیچ کرمعلوم کرلیل که اب میدووده بینا حجوز گیا ہے۔اب روٹی کھا سکتا ہے۔ پھر آ کرعرض کرتی ہے۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نایاک ہوں ..... مجھے یاک کرو ..... مجھ پر حدلگاؤ ..... ایک نار بھی اس عورت کو خیال نہ آیا کہ اس معصوم بیجے کی معصومیت بیرتقاضا کرتی ہے کہ میری مال زندہ رہے .....ایک بار بھی دل میں بیشوق ندآیا کہ میں بیجے والی ماں ہوں میں مصت کے مند میں نہ جاؤں ہیں ..... کہتی ہے بحصے پاک کرو۔ میں نا پاک ہوگئ ہوئی .....رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا۔اس پرحد جاری کرائی ....اس کی رورح نیرواز کرگئی۔خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم كى آئى مول ميں آنسو ہيں اور صحابہ كوفر ماتے ہيں:

اس عورت نے ایس سی تی تو بدکی ہے کہ اگر اس کی تی تو بد مدینے کے تمام گناہ گاروں پرتقسیم کی خائے تو سارے بخشے جا بمین۔

بياري اسلامي بهنو!

وہ کون ی طاقت تھی جواس عورت کوبار بارلاتی تھی کہ جھے سزادو ..... یہ ایمان کی طاقت تھی۔ اس کوایمان کہتے ہیں۔ بیس آپ سے بوچھتی ہوں گری بھی شدت سے ہے ۔.... لوبھی چل رہی جست دھوپ ہے ..... لوبھی چل رہی ہے۔ .... آپ گری میں بیٹے ہوئے ہیں ..... کئی دوست دھوپ میں بیٹے ہوئے ہیں ..... کئی دوست دھوپ میں بیٹے ہیں ..... کئی دوست دھوپ میں بیٹے ہیں ..... دوت کا خیال ہے .... روز ہے دار میں بیٹے ہیں .... دوت کا خیال ہے .... روز ہے دار بھی ہیں ہیں گئی ہیں جو آپ کو تھینچ کر مسجد میں لے آئی اور یہاں بھی ہیں .... دہ کون می طاقت ہے؟ جو آپ کو تھینچ کر مسجد میں لے آئی اور یہاں

بٹھائے ہوئے ہے کہددووہ ایمان کی طاقت ہے۔

توجہ فرمائیں! گرمی کا موسم ہے۔ تمازت آفاب ہے۔ جسم پینے سے شرابور ہے۔ گرم لوچل رہی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ گھر میں موجود ہیں۔ سایہ بھی ہے۔ کمرہ بھی ہے۔ ویکھنے والا بھی کوئی نہیں۔ میو ہے بھی ہیں۔ ول کمزور ہور با ہے۔ لیکن کہتے ہیں میں شام تک روزہ نبھا وُل گا یہ طاقت کہاں ہے آئی اس طاقت کا نام ایمان ہے۔ جو آپ کے سینے میں موجود ہے۔ وعا کرو! یہ ایمان سمامت رہے۔ و ما عکیناً اِلّا الْبَلاعُ الْمُعِینُ ہُوں

4444

# بار ہویں تقریر:

# فضيلت مدينهمنوره أحادبيث كى روشي ميں

اَلْحَمهُ لِلْهِ رَبِّ الْعلَمِينَ حَمْدُ الشَّاكِرِيْنَ وَاَفْضَلُ الصَّلْوِةِ وَاكْمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِيِّ الْمُحْرَمَيْسِ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَّلِيْنَ نَبِي الْمُحْرَمَيْسِ اِمَامِ الْقِبْلَتَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِى الدَّارَيْنِ صَاحِب قَابَ قَلْسَنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْمُحَسَنِ فَوْلَانَا وَ مَوْلَى الشَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَمَاوُنَا مُحَمَّيْنِ مَوْلَانَا وَ مَوْلَى الشَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا وَ مَلْجَانَا وَمَاوُنَا مُحَمَّيْنِ مَوْلَانًا وَ مَوْلَى الشَّيْطِنِ الرَّحِيْنِ وَاللَّهُ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ النَّهِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ النَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي المَّالِي الرَّعْمِيْمِ اللَّهِ الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي المَالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي الرَّالِي المَالِي المَالَةُ المَالِي المَالْمُ المَالَيْلُولِي المَالِي المَالِي المَالَمُ المَالِي المَالِي المَا

قال النبى صلى الله عليه وسلم والمدينة خيرتهم لو كانوا يعلمون (ميح مسلم ، كتاب الحج)

صَدَقَ اللهُ مَوْلانَا الْعَظِيْمِ وَبَلَّغِنَا رَسُولُهُ النَّبِى الْكَرِيْمِ٥ بيارى اسلامى بهو!

آئ کے خطاب کی بنیاد حدیث پاک پررکھی گئی ہے جوامام مسلم علیہ الرحمۃ نے این '' الجامع السیح '' میں نقل فرمائی ہے۔ زبان نبوت سے ادا فرمودہ مبارک الفاظ ساعت فرمائیں:

والمدينة خيرتهم لو كانوا يعلمون٥

# لعنی مدیندان کے لیے بہتر ہے اً کروہ علم رکھے۔

#### شرح حدیث:

توان لوگوں کی حرمال تھیبی پرانڈ تعالیٰ کے نبی ،سرور دوعالم ملی اللہ عدیہ وسلم نے قرمایا:

مدیندان کے لیے بہتر ہے اے کاش وہ اس حقیقت کو جائے والمدينة خيرتهم

لو كانوا يعلمون٥

حدیث پاک کے ان الفاظ سے معلوم ہوا کہ ہر کوئی مدینہ منورہ کی تنظمت سے اقت نہیں۔ اقن نہیں۔

پیاری اسلامی بهبنو!

اس صدیت پاک میں حضورا کرم ملی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک کوافظ حیہ۔
سے تعبیر فرمایا ہے۔ خیر کامعنی بہتر، ستو مدینہ منورہ بہتر ہے وین و و نیاوی بلکہ ہم
لیاظ سے مدینہ بہتر ہے ہو جمیس کہ!

بودو باش بو یا رزق و معاش عبادت ہو یا رزق و معاش عبادت ہو یا ریاضت طاعت ہو یا زیارت محبت الفت، ہو یا مودت عشق، ہو یا وصال قرب ہو یا وصال وجد ہو یا وجدان دوق ہو یا وجدان ہو یا وجدان ہو یا احسان موقان ہو یا احسان بر لحاظ ہے، مدینہ بہترہ بمرہ کمطابق: بمکریق عشق دسول امام مالک علیہ الرحمۃ کے مطابق: مدینہ بہترہ کے مطابق: مدینہ بہترہ کے مطابق: مدینہ سمکہ سے بھی بہتر ہے۔ (سجان اللہ)

## كون امام ما لك؟

جنہیں حضور علیہ السلام نے عالم مدینہ کے خطاب سے نواز ا۔ جوامام دار لیجر قابھی کہلائے اور محدث مدینہ بھی۔ جومدیہ نہ المنو رہ میں حدیث رسول کا درس ارشا دفر ماتے رہے۔ جنہوں نے خلیفہ وقت کومدینہ کے آ داب سکھائے۔ اہل مدینہ کے حقوق جنلائے۔ در رسول کی حاضری کے آ داب سمجھائے۔ مسجد نبوی میں بوقت دعا و عارضہ انورکی طرف رخ کرنے کے اسرار

تائے۔

### كون امام ما لك؟

جن کے متعلق محمد بن رمح کوخواب میں حضور صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرے علم کا وارث ما لک ہے۔ علم کا وارث ما لک ہے۔

جن كى كتاب "الموطا" كے تعلق امام شافعی نے فرمایا:

كتاب الله تعالى كے بعدروئے زمين براس سے يح كوئى كتاب بيں۔

جنہوں نے صرف ایک جج کیا اور بقیہ ساری عمر مدینہ منورہ میں گزار دی جب
وجہ پوچھی گئی تو فر مایا: فرض ادا کر چکا اب مدینہ سے باہراس لیے ہیں جاتا کہ کہیں باہر
موت ند آجائے۔ اور میں مدینہ میں مرنے کی سعادت سے محروم نہ ہوجاؤں۔ جب
مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت پوچھی گئی۔

#### موت آئے تومدینه میں:

تو آپ نے فرمایا: میرے سامنے تاجدار مدینه کی وہ حدیث مبار کہ ہے جس میں سے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

من استطاع ان يموت بالمدينة فليمت بهاه يعنى جوخص مدينه مين مرنے كى استطاعت ركھتا ہواى كوچاہيے كه مدينه

فانى اشفع لمن يموت بها٥ (ترندى،احمداين اجراين حران)

بے شک میں محمد عربی وعدہ کرتا ہوں جوائیان اور محبت کے ساتھ مدینہ منورہ میں مرا۔ میں اس کی شفاعت کروں گا۔

اس حدیث پاک میں جولفظ ہے کہ جو مدینہ میں مرنا جا ہے اس کو جا ہے کے ضرور مدینہ میں ریا جا ہے اس کو جا ہے کے ضرور مدینہ میں مرے ساس کا مطلب میہ ہے کہ مدینہ میں رہائش اختیار کرے اقامت پذیر ہوجائے سسمدینہ کواپنامسکن بنا لے تا کہ مدینہ اس کا مدفن ہوجائے

کیونکہ موت کا ایک دن معین ہے تو جب رہائش مدینہ میں ہوگی تو موت بھی یہیں آئے
گی اور جس کو مدینہ میں موت آگئی۔
حضور سلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اس کی میں شفاعت کروں گا۔
وہ شفاعت نبوی کا مستحق ہو جائے گا۔ اور یہ خصوصی شفاعت ایسی ہے جو فقط
ساکنانِ مدینہ منورہ کے لیے خاص ہے۔

طیبہ میں مرکے تھنڈے بلے آؤ آئکھیں بند میں سیدھی سڑک سے شہر شفاعت مگر کی یادوں کہدلیں ۔ یادوں کہدلیں ۔

شفاعت مسلم جو مل جائے مجھ کو یخ وفن قرب و جوار مدینہ ولایٹست احبد لاو انھا وجھدھا الا کنست لمہ شفیعا او شھیداہ (سیم سلم تم الدیث:3214)

جو کوئی مدینہ منورہ میں بھوک، بیاس اور محنت و مشقت پر صبر کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت بھی کروں گا اور (اس کے ایمان کی) گواہی بھی دوں گا۔

تو پیاری اسلامی بہنو!

ان احادیث مقدسہ ہے جہاں مدینہ کی تکالیف پرصبر کرنے کا اجر شفاعت نبوی کی صورت میں مل رہاہے وہیں مدینہ میں قیام کرنے اور مرنے کی فضیلت بھی واضح ہو

رہی ہے۔۔۔۔۔مدید میں رہنے والے خوش نصیب شہرنبی کا بائ بھی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسا یہ بھی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسا یہ بھی اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے کے کتنے حقوق بار یہ تو آپ جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا ۔۔۔۔خضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں ۔۔۔۔۔نتو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بنا ۔۔۔۔خضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کے حقوق ق عائد ہوگئے۔۔

واللہ اپنے ہمسائیوں کے حقوق جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے۔ کوئی اور پورے نہ کرسکا .....اہل حلم وفضل تو اپنے ہمسایوں پرصرف احسان کرتے ہیں اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بیسلوک کروں گا .... کہ نہ صرف ان کے ایمان کی گواہی دوں گا بلکہ ان کی شفاعت بھی کروں گا اور انہیں بخشوا بھی لوں گا۔ (سجان اللہ)

مدینہ منورہ میں رہنے اور مرنے کی اسی فضیلت عظمیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اکا برصحابہ اور امت کے جلیل القدر ائمہ آرز وبھی کرتے رہے اور دعا بھی۔

# دعائے فاروق اعظم رضی الله عنه:

پیاری بہنو! مدینہ منورہ میں مرنے کی فضیلت بوچھنی ہے ۔ . . تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ، مرادِ رسول ترجمانحق وصدافت ، . . اداشناس مزائِ نبوت ، امیر المونین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بوچھو ، . . جواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا ماتکتے رہے:

اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلك اللهم ارزقنی شهادة فی سبیلك الله! مجھا بی راه می شهادت عطافر الله و موتا فی بلد رسولك (بناری شریف) شهادت ملے کر تیرے بی کے شہر میں۔

آ قا نے فاروق کو مانگا تھا خدا سے
اور فاروق نے اللہ سے مانگا ہے مدینہ
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بید دعا قبول ہوگئ ......اگر کسی کوشک ہوتو
جاؤ۔ مدینہ پاک میں سنہری جالیول کے اندر جھا تک کے دیکھو۔ میرے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پہلومیں فاروق اعظم کی قبرانور ہے۔
کیا مقدر میں صدیق و فاروق کے

کیا مقدر میں صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے

يغتے!

حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه مسجد نبوی شریف میں .....مصلی مصطفی صلی الله علیه وسلم پر .....عین حالت نماز میں بوقت فجر امامت کراتے ہوئے شہید ہوئے ..... شہادت ملی اور وہ بھی بحرینہ میں .... بیہلوائے نبوی میں وفن کی سعادت بھی ملی ..... بیہلوائے نبوی میں وفن کی سعادت بھی ملی ..... بیہلوائے نبوی میں وفن کی سعادت بھی ملی ....

اگر کوئی مدینے میں رہنے اور وہاں مرنے کی فضیلت بوچھنا جاہتا ہے تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بوچھ لے۔

ان احادیث کی روشن میں صحابہ کرام رضی الله عنهم کا بیعقیدہ وعمل واضح ہوا کہ زندگی کا جتناعرصہ ملے مدینه منورہ میں گزار نا چاہئے .....و ہیں رہنا چاہئے اور و ہیں مر جانا چاہئے۔

مدینه سیم محبوب نی صلی الله علیه وسلم:
پیاری اسلامی بهنو!

حضور سرور کا ئنات ، فخر موجودات صلی الله علیه وسلم الله تعالی کے محبوب ہیں اور مدینه منوره کی عظمت درفعت کے لیے بس اتناہی کہنا کافی ہے کہ بیشہ جضور صلی الله علیه

وسلم کامحبوب ہے اور یہ اصول ہے کہ محبوب کامحبوب بھی محبوب ہوتا ہے تو پہتہ جلا کہ مدینہ منورہ صرف حضور سلی اللہ علیہ وسلم ہی کانبیس بلکہ اللہ تعالیٰ کا بھی ''محبوب' شہر ہے مدینہ منورہ کا نام!

المحبه بهى باورالمقبوبه كلى المعبه بهى اورالحبيبة بهى اورالحبيبة بهى

محبوبیت مدینه پرحضورا کرم صلی الندعلیه وسلم کا ارشادگرامی شاید ہے آپ نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی!

اللهم حبب الينا المدينة كما حبنت مكة اواشدن (مسلم شرافي العديث 3238)

ا کے اللہ تعالیٰ اجس طرح تونے ہمار ہے بنرویک کدمجوب کیا۔ مدینہ کو بھی اسی طرح محبوب کردے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ مکہ مکر مدہ ہے بھی حضور صلی النہ علیہ وسلم کوزیادہ محبوب ہے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ مکہ مکر مدہ ہے بھی حضور صلی النہ علیہ وسلم کوزیادہ محبوب ہے ۔۔۔۔ قلب نبوی میں محبوبیت مدینہ اس کمال کو پہنچ چکی تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسم جب کسی مبارک سفر سے مراجعت فرمات ہے۔۔ مدینہ سے درود یوارنظر آئے تواپنی سواری کو تیز دوڑاتے اور یوں دعاما تکتے ہوئے مدینہ میں قدم رنج فرماتے:

اللهم اجعل لنا قرار ورزقا حسنا٥ (بخاري ثريف)

اے القد تعالیٰ! اس شہر کو ہمارے لیے قرار گاہ بنادے اور ہمیں خوبصورت رزق عطافر ما۔

مدینہ منورہ کی اسی محبوبیت کی وجہ سے حضور اکرم صلی القد علیہ وسلم نے اپنی امت کو مدینہ میں امامت پذیر ہونے اور یہیں مرجانے پر شفاعت کا مڑ دہ سایا ہے۔

# عجيب تبليغ:

ایام فج بیت رہے ہیں۔خوش نصیب زیادت حرمین شریفین کے لیے جارہے ہیں۔ انہیں فج بھی مبارک ہواور مدینہ منورہ کی حاضری بھی ..... ہمارے شہر میں کئی مقامات پر جاج کرام کومسائل فج سکھائے جارہے ہیں فج کے طریقے سناتے جارہے ہیں سلمان کو سکھائے جارہے ہیں سے کے طریقے سناتے جارہے ہیں سلمان کو گوں کو بجیب تبلیغ کررہے ہیں ..... وہ یہ کہ زیادہ وقت مکہ میں گزارنا ..... وہاں تو اب زیادہ ہے .... ایک نماز کا تو اب ایک لاکھ کے برابر .... مدینے میں زیادہ دیرین کھر اس وہاں تو اب کم ہے۔

#### پیاری بہنو!

کلمہ نی پاک کا پڑھنے والے .... امتی کہلانے والے .....مسلمان کہلانے والے .....مسلمان کہلانے والے .....کلمہ پڑھانے والے ..... عالم وفاضل اور حاجی ونمازی کہلانے والے ..... تالم وفاضل اور حاجی ونمازی کہلانے والے ..... تبلغ بیکررہ ہے ہیں کذاول تو مدینہ جاتا ہی نہیں جا ہے ..... اگر آپ کوسیر و سیاحت کا شوق ہے تو مجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جاتا ..... نبی صلی الله علیه وسلم کی قبر کی نیت نہ جاتا ..... نبی صلی الله علیه وسلم کی قبر کی نیت سے جاتا ..... نبی صلی الله علیه وسلم کی قبر کی نیت نہ کرنا ایک طرف یہ بلغ ہور ہی ہے۔

# حضور صلى الله عليه وسلم مدين بالت بين:

اور میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی عظمتیں بتا کر ..... بشارتیں ساکر ..... اور شفاعت کے وعدے فرما کر .....امت کو مدینہ بلار ہے ہیں .....فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

"میرے جس امتی نے میری قبر کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگئی۔" (سنن دارتعنی الثفاء این خزیر بیعی)

مسفاعتی حضور صلی الله علیه وسلم نے شفاعت کی نسبت اپی طرف فر ماکرواضح کردیا که زیارت پر شفاعت عام ہے ..... بلکه خاص ہوگئی۔مطلقاً فر مایا: من زار میں نے زیارت کی نیک ہویا بد سسالے ہویا طالع سسنیکوکار ہویا سیاہ کار ساہرار ہویا بدکار سسارہ کو یا طالع سسنیکوکار ہویا سیاہ کار سسارہ کار سسارہ کار سسارہ کار سسارہ کار سیان اللہ کار سیان اللہ کام ہے۔ شفاعت سے بخشوالینا میرا کام ہے۔ (سیحان اللہ)

من زار تربتی و جبت له بشفاعتی ٥ ان پردرودجن سے نویدان بشرکی ہے۔

دوسرى خديث:

حضورا كرم صلى الله عليه وسلم اين امت كو بھى يوں مدينے بلاتے ہيں:

من زار قبري بعد وفاتي فكانما زأرني في حياتي

(طبراني في الصغيروالا وسط البيهي )

لین جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی کویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی کویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی۔

يول مجمين!

کہ جوسکون وقر ار ..... جوسکین ولذت دیدار ..... ذوق وشوق ..... کیفیت و حالت ..... دیات خامری میں دیدار کرنے والول کونصیب ہوا کرتیں تھیں۔ آج بھی روضہ اطہری زیارت سے وہی کیفیات ذوق وشوق عاصل ہوجاتی ہے۔

تىسرى مدىيث:

والى مدينه كى الله عليه وللم في ارشادفر مايا:

من حیج ولم یزرنی فقد جفانی ۱۰ (این مران دارتطی) جن نے جج کیااور میری زیارت نہی اس نے مجھ برطلم کیا۔

پياري بهنو!

میہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جوزیارت نبوی سے غفلت اور پہلوتہی کرتے

بل-

جھے بناؤ کیا کوئی مسلمان اپنے نبی سلی اللہ علیہ وسلم برظلم کرنے کا سوچ سکتا ہے۔
معلوم ہوا کہ نگاہ نبوت نے دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ بچھ لوگ میری
امت کومیری قبر اور مدینے کی زیارت سے روکیس کے .....اس لیے زیارت کے ہر
بہلو کی وضاحت فرمادی اور بتاؤ کہ میری زیارت کے لیے آنا ہر زمانے میں باعث
سعادت ہے اور زیارت نہ کرنا شقاوت ہے۔

سنو! میری سرکار سلی الله علیه وسلم تو امت کو مدینے بلارہے ہیں کہ آؤ کہ دیئے آؤ
سہی سنگنہ گاروایک بار آجاؤ سنگھردیکھومیں تم پہ کتنے احسان کرتا ہوں۔
عاصی بھی ہیں چہیتے سے طیبہ ہے زاہدو
مکہ نہیں کہ جانج جہاں خیر وشرک ہے

چوهی حدیث:

پیاری بہنو!

حدیث نبوی سنیئے اور اپنے ایمان کو تازہ سیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمایا:

من جآء رنى زاترا لا تعملة حاجة الا زيارتى كان لى حقا ان اكون له شفا يوم القيمة ه

(محددار تطنى والطير اتى وابن السكى في المعجم الكبير، جلد 12 ، مجمع الزوائد، جلد 4)

لینی جو مخص میری زیارت کے لیے آیا اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی حاجت نہ تھی تو مجھ پرلازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں۔

ذراالفاظ نبوى برغور تيجيّا!

من جو تحص جآء نی میرے پاس آیا میری طرف آیا من جاء نی یہ عموم ہے۔
اطلاقِ عام ہے .....قیر نہیں ۔ لفظ نی پغور کریں ..... نی ..... جومیرے پاس آیا کس لیے؟
قیامت تک آنے والی امت کے لیے اعلان ہے .... جومیرے پاس آیا کس لیے؟
...زائر .....میری زیارت کی خاطر ..... خواہ ظاہری حیات میں ہویا بعداز وفات آیا میری قبر کی زیارت کے لیے .... لا تعدمله حاجة ... اے کوئی اور حاجت نہ ہو میری قبر کی زیارت کے لیے آیا ہو .... نہ ج کے لیے ... نہ ج کے لیے میری زیارت مقصود ہو ... اگر ای نیت سے قیامت تک میرا کوئی اور غرض نہ ہو ۔ صرف میری زیارت کی زیارت کے لیے آیا

کان لمی حقا ان اکون له شفیعا یوم القیامة و اس کام محمد پرحق ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ پیاری بہنو!

اس صدیت پاک کی روشن میں علماء محد ثین امت فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہئے کہ زندگی میں ایک سفر صرف حضور صلی الله علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے ضرور کر ہے۔ تاکہ وہ خوش نصیب سشفاعتِ نبوی صلی الله علیہ وسلم کا حق دار ہو جائے سن خدا کے فضل و کرم سے اس بندہ عاجز، سنہ کا روسیاہ کا رکوج بیت اللہ اور ادائیگی عمرہ کے لیے بار بارسعادت ملی۔ والتحمد فی فیلک ہے۔

والحمد بلد على د ايك تمنا جو يورى ہوئى:

سین میری زندگی کی ایک انتهائی اہم تمنا خواہش اور دعاتھی اور وہ بھی کہ وہ دیاتھی اور وہ بھی کہ وہ وہ تھی کہ وہ وقت بھی آئے کہ سفر حرمین نہ جج کی نیت سے کروں ، نہ عمرہ کی نیت سے کروں ،

بلکدایک سفر مدینه صرف محبوب صلی الله علیه وسلم کی بارگاه میں عاضری کی نیت سے کروں۔ براہ راست عاضری کی تمنائقی ..... براہ راست بارگاہ نبوت میں عاضری دوں اور عرض کروں:

بحدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم رمضان المبارک 1989ء میں مقدر فرمایا:

کرم کیا ہے مجھ پہ رب غفور نے

پورے ہوئے جو وعدے کئے تقے حضو ہو اللہ نے

یہ فر مدینہ میری زندگی کا انو کھا سفر تھا ۔۔۔۔۔۔۔ گوجرا نوالہ سے باتی لوگوں نے احرام
عمرہ باندھا ۔۔۔۔۔۔ کیکن میرے دل نے احرام مدینہ باندھا ۔۔۔۔۔ جدہ پہنچ کر دل میں خیال
آیا ۔۔۔۔۔ کہ کوئی رکا وٹ نہ آجائے ۔ کیکن حکومت سعود یہ یہ نہ کہ کہ پہلے مکہ جاؤ ۔۔۔۔۔ کیونکہ ان کے قانون بھی نرالے ہیں اور دستور بھی ۔۔۔۔ بارگاہ نبوت کی طرف تو جہ کی

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو آپ کی بارگاہ میں آرہا ہوں۔ اب میرا
انظام بھی آپ خود ہی فرمائیں اور میرے آقا کی کرم نوازیاں۔ سبحان اللہ
اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا
مجھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ
ایئر پورٹ پر کچھ عزیز دودست تھے۔ میں نے انہیں کہا کہ میں مسافر مدینہ ہوں اسکے سیدھا آپ کو مدینہ منورہ لے
سیکنے لگے ہم نے گاڑی ای لیے تیار کررکھی ہے کہ سیدھا آپ کو مدینہ منورہ لے
جانا ہے۔ ساللہ تعالی انہیں اجرعظیم عطا فرمائے۔ ہم جدہ سے سیدھا مدینہ یاک

الحمد للد براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مین شریفین کی طرف باب جبرائیل ہے جہاں سے جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ..... جبرائیل مسجد نبوی میں نماز کے لیے آتے نہ کسی اور غرض ہے .... بلکہ بارگاہ اقدی میں براہ راست حاضری کے لیے آتے نہ کسی اور غرض ہے .... بلکہ بارگاہ اقدی میں براہ راست حاضری کے لیے آتے نہ کسی اور غرض ہے .... بلکہ بارگاہ اقدی میں براہ راست حاضری کے لیے آتے ۔

یب لقائے یار اس کو چین آجاتا اگر
بار بار آتے نہ یوں جبرائیل سدرہ جھوڑ کر
کیونکہ نیت فقط حضور صلی اللہ مدیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری تھی ۔۔ تو جس
راستے جبرائیل علیہ السلام آتے میں ای رستے ہے داخل ہوا ۔۔۔ پھر قد مین شریف
میں دوگانہ فعل شکرانہ اوا کئے ۔عرض کی حضور صلی القد علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی نیت تھی ۔ آپ نے کرم فرمایا۔ اذائی حاضری بخشا علام حاضر خدمت
ہوئے۔۔

درد وسوز اور ذوق وشوق کی والبهانه کیفیات جواس حاضری میں حاصل ہوئمیں وہ صرف اہل دل اوراہل محبت ہی سمجھ سکتے ہیں!

ہشب عُم کی ختیاں کوئی اس سے جا کے بو تھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی ہے شاخی کے شاخت میری راہ تکتے ہو گئی ہے شاخت شب عُم کو ہم جانیں یا خدا جانے بلاکشوں یہ جو گزرے تیری بلا جانے بلاکشوں یہ جو گزرے تیری بلا جانے

آ مدم برسرطلب،

بارگاہ نبوی علی صاحبها الصلوٰت والتسلیمات کی اس حاضری ہے یہ عاجز شفاعت نبوی کا امید دار ہے۔ (اللھم ارزقنا ایاھا)

#### یا نجویں حدیث:

مسند الفردوس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادفر مایا:

من حج الی مکة ثم قصدنی فی مسجدی می مکه ثم قصدنی فی مسجدی می جرس نے مکہ میں جج کیا اور میری زیارت کا ارادہ کیا میری مسجد میں ۔ پیاری بہنو!

پیاری بہنو!

میں جوآب کے سامنے بیش پیش کررہی ہوں۔اس کے لفظوں پرغور کریں ،سنیئے فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔

....اس مسجد میں جورہتا ہے۔فی مسجدی ، ....الی مسجدی نہیں۔اس مسجد میں میراارادہ کرکے آیا۔بیارادہ کرکے:

كتبت له حجتان مبرو رتان٥

( کنزالانمال،جید5، قم الحدیث:12370 بمندالفردوس، خلاصة الوفاض 92 دفاء 40012) میں خدا کامحبوب وعدہ کرتا ہوں۔ اس کو دومقبول حج کا تواب ملے گا سبحان اللہ)

غلامانِ مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضری مدینہ ہے حیلوں بہانوں ہے روکنے والو! خدا تہہیں ہدایت و ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ امتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرف لے جارہے ہو؟ کیسی غلط تبلیغ کرتے بھرتے ہو؟ ۔ جمہیں شرم آئی جا ہے ۔ اہل حدیث ہونے کا دعویٰ تم کرتے ہواورا حادیث ہم سناتے ہیں ۔ ۔ سنو!

بهارااعلان!

بے حب نی جو بڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری

#### م مجھٹی حدیث:

حضورا كرم ملى التدعديدوسلم في فرمايا:

من تنظهر في بيته ثم اتى مسجد قبآء فصلّى فيه صلوة كان له كاجر عمرة ٥ (اتهاجرتمالديث 1472)

جومیرے مدینے میں آیا اور قیام کیا اپنی جائے قیام سے پاک صاف ہو کروندہ صاف ہو کروندہ کے متجد قیاء میں آیا اور نماز پڑھی میں نبی جو کروندہ کرتا ہوں کہا ہے عمرے کا تواب ملے گا۔

ایک عمرہ وہ ہے ۔۔ جو مکہ میں ہوتا ہے۔ ہزاروں رویے صرف ہوتے ہیں

اس کی کئی شرائط ہیں ۔۔۔۔۔ پابندیاں ہیں ۔۔۔۔ شرط احرام ہے۔۔۔۔۔طواف کعبہ ہے۔۔۔۔۔۔ صفاء و مروہ کی سعی ۔۔۔۔۔ پھر مملق یا قصر ہے اور سب سے بردھ کراس بے نیاز کی مرضی عمرہ قبول کر ہے یا نہ کر ہے۔۔۔۔۔ مگر ادھر حضور صلی التدعلیہ وسلم فرماتے ہیں ۔۔۔۔۔میرے مدینے میں آ جاؤ۔۔۔۔۔ ابنی جائے قیام میں وضو کرو۔۔۔ قباء میں بے شک بیدل چلے جاؤ۔۔۔۔۔ پیسہ بھی نہیں گے گا ۔۔۔۔۔ احرام بھی کوئی نہیں ۔۔۔۔ نہو کی پابندی ہے نہ شرط ۔۔۔۔ مرف دور کعت نماز۔۔۔۔۔ بیاری بہنو!

#### ساتویں حدیث: \*

لوگ کہتے ہیں کہ سید میں کیا ملتا ہے۔۔۔۔۔ آوٹمہیں بتاؤ کہ مدینے میں کیا ملتا ہے۔ سنوساتویں صدیث میرے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا:

من تطهر في بيته ثم اتلى في مسجدى هذا فصلى فيه كان له كحجة كاملة (وزاء الوزا)

جومیرے مدینے میں آیا ..... وضو کر کے میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی اسے پورے جج کا تواب مل جاتا ہے۔ (سبحان اللہ)

بياري بهنو!

مکہ میں جج ہوتا ہے۔۔۔۔۔گرسال میں صرف ایک بار۔۔۔ کیونکہ دفت مقرر ہے ۔۔۔۔۔ایا مخصوص ہے ۔۔۔۔کیا مکہ میں ایک سال میں دوجج ہو سکتے ہیں؟ ۔۔۔ نہیں اگر کوئی نیت کرلے میں دومر تبہ جج کرنا جا ہتا ہوں تو آ واز آئی۔۔۔۔۔اگلے سال دوبارہ آؤ۔۔۔۔۔۔گرسجان اللہ!

سنو! جس جنت کوتم کثرت تواب میں ڈھونڈ رہے ہو۔ وہ تو مدینہ میں ہے۔ ....اگر جنت جا ہے تو مدینہ میں آئو۔ سنوحضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی م

ا بين بيني و منبري روضة من رياض الجنة ٥

(مسلم ميني قم الحديث 3266)

میرے گھراورمبرے منبر کے درمیان والی جُلہ جنت ہے۔ سنو! سنو!

مدینہ میں اقامت سرایا خیر مدینہ بنی کا محبوب شبر مدینہ میں زائر کے لیے شفاعت کی مہر مدینہ میں گنبد خضراء کی سنر لہر

مدینہ میں ایک نماز ایک تج کے برابر مدینہ میں دونفل ایک عمرہ کے برابر مدینہ میں دونفل ایک عمرہ کے برابر مدینہ میں جبل احد جنت کا پہاڑ مدینہ میں ریاض الجنۃ کی بہار مدینہ کی گلیاں گلاب کی کلیاں مدینہ کی گلیاں گلاب کی کلیاں مدینہ کی ہوا کیں جنت کی فضا کیں بیارض جنت بیطیبہ کی زمیں ہے۔ بیت بھی یہیں ہے۔ جنت بھی یہیں ہے۔ وَمَا عَلَیْنَا اِلَّا الْہَلاَ عُ الْمُبِیْنُ ہِ

<><><><><>

## تير ہويں تقرير:

## حيات انبياء واولياء

الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ حَمَدُ الشَّاكِرِيْنَ وَافْضَلُ الصَّلُوةِ وَاكْمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَلِيْنَ نَبِي وَاكْمَلُ السَّلاَمِ عَلَى سَيِّدِ الْمُوْسَلِيْنَ قَائِدِ الْغُرِّ الْمُعَجَلِيْنَ نَبِي الْمُحَرَّمَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنِ وَسِيْلَتِنَا فِي الدَّارَيْنِ صَاحِبِ قَابَ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ قَوْسَيْنِ مَحْبُوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْمُعْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْمُعْرِبَيْنِ جَدِّ الْحَسَنِ وَالْمُعْرِبَيْنِ مَوْلَانًا وَ مَوْلَانًا وَ مَوْلَى النَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانًا وَ مُلْجَانَا وَمَاوِئَا وَمُلْحَانَا وَمُأُونَا وَمُولَى النَّقَلَيْنِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانًا وَ مُلْجَانَا وَمُأُونَا وَمُؤْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ ٥

امَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشّيطنِ الرَّجِيمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكْرٍ أَوْ أَنْنَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنْحَيِيَنَهُ حَيوةً طَيْبَةً ۚ (النعل:97)

صَدَقَ اللهُ مَوْلاً مَا الْعَظِيمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمِ وَبِيارى الله في بهنو!

آج جس موضوع پراظبار خیال کی سعادت حاصل کررہی ہوں وہ ہے '' دیات انبیاء واولیاء'' یہ موضوع تحقیقی بھی ہے اور ذوقی بھی لبندا انبیائی توجہ ہے ساعت فرما کیں۔ حیات انبیاء واولیاء بڑامعر کتہ الآراء مسئلہ ہے۔ ہماراا بل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ''مُحلُّ نَفْسِ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ'' کے مطابق ہرایک نے موت کا مزہ چھکنا

ے۔خواہ وہ نبی ہویا ولی،خواہ کوئی عام مومن ہویا کوئی اور مخلوق جومتنفس ہے اس پر موت آئے گی، بیضدا کا قانون اور اس کا اٹل ضابطہ ہے۔

> لو كسانست الدنيسا تدوم لواحد كسان رسول الله فيهسا مىفىلىد

اگراس دنیامیں ہمیشہ ظاہری زندگی کے ساتھ کوئی رہنے کے قابل ہوسکتا ہے تو وہ محبوب پر محبوب برخدا سنی اللہ علیہ وسکم کے سواکوئی نہ تھا جب خدا نے اپنا بیقا نون اپنے محبوب پر مجبی نافد کر دیا تو ہاقی کون ہے جوموت کے پنجے سے بچ سکے ؟

جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سے گا ہے۔ احمد مرسلنہ رہے کون رہے گا ہے۔ موت ہے ہنگامہ آراء قلزم خاموش میں دون جانتے ہیں سفینے موت کی آغوش میں

پیاری بہنو!

حیات انبیاء واولیاء کا میمعن نہیں کہ جب سے دنیا میں آئیں ہیں زندہ ہیں اور ہمیں ہمیشہ دنیا میں زندہ رہیں گے۔ اور ان پر بھی موت نہیں آئے گی۔ موت برحق ہے۔ ہماراعقیدہ یہ ہے کہ موت کے بغدانہیں دوبارہ زندگی دے دی جائے گی۔ نبیوں اور ولیوں کی اس حیات کے مرتبے متفاوت ہیں۔ ہر کسی کواپی اپنی شان کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے حیات ملتی ہے۔

نبیوان کی حیات کا مرتبہ الگ ہے صحابہ کی حیات کا مرتبہ الگ ہے اولیاء کی حیات کا مرتبہ الگ ہے اولیاء کی حیات کا مرتبہ الگ ہے شہدا کی حیات کا مرتبہ الگ ہے شہدا کی حیات کا مرتبہ الگ ہے

عام مومنوں کی حیات کا مرتبہ الگ ہے کافر اور مشرک کی حیات الگ ہے جس طرح سب کی زندگی ایک جیسی نہیں اس طرح سب کی موت بھی نہیں جیسی

شہیں۔

لفظ''موت'' ہے لوگ اس مغالطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جب موت کا اطلاق سب پہآیا ہوت جس طرح موت آگئ عام لوگ مر گئے۔ شاید! نبی ولی بھی اس طرح مرجاتے ہیں ....نہیں! موت ،موت میں فرق ہے جب سب کی موت ایک جیسی نہیں تو سب کی حیات بھی ایک جیسی ہے۔

مرنے کے بعدانسان جہاں بھی جائے وہ اس کے لیے برزخ اوراس کے لیے برزخ ہے قبرصرف مٹی کے ٹڑھے کوئیس کہتے ... ،مرنے کے بعد ہرکوئی اپنی اپنی قبر میں ہے خواہ بظاہرات قبرنہ ملے ،اس کو برزخ کہتے ہیں۔

حیات کی اقسام:

ہم جو یہ کہتے ہیں کہ فوت ہونے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کے نبی ، ولی اور شہید زندہ ہیں اس حیات برزخ کے پانچ مرتبے ہیں :

1 - حيات الموتين

2- حيات الشهداء

3- منيات اولياء

4- حيات الانبياء

5-حيات سيدالانبياء

عامتہ المونین قبروں میں زندہ ہیں۔ اس زندہ رہنے کا بیمعیٰ نہیں ہے کہ ان کا جسم بھی سلامت ہے۔ بلکہ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ ان کے جسموں کے ساتھ ان کی

روحوں کا تعلق رہتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ جاہتا ہے۔ ای تعلق کی وجہ ہے انہیں عذاب و ثواب کا احساس وادراک ہوتا ہے۔ بیاحساس وادراک والی زندگی ہے۔ جاہے کسی کا جسم سلامت نہ بھی رہے وہ پھر بھی زندہ ہیں بیعامتہ المومنین کی زندگی ہے۔

حقيقت إنسان:

یہ مسکد ذہن نشین فر مالیں کہ انسان کی حقیقت جسم نہیں روح ہے۔ جسم اس دنیا کی چیز ہے اور روح عالم امر کی چیز ہے۔ جسم مرسکتے ہیں .....مڑ سکتے ہیں ..... بوسیدہ ہو سکتے ہیں ۔۔۔۔۔نہ مرتی ہے ۔۔۔۔۔نہ بوسیدہ ہوتی ہے۔ بقول اقبال!

یہ نکتہ میں نے سکھا ہو الحن سے کہ خال مرتی نہیں مرگ بدن سے ا

جولوگ یہ کہتے ہیں موت کے بعد سب مرکھپ گئے ..... مٹی میں مل گئے ..... ختم ہو گئے غیر مسلم کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی خاک بھی جلا کر ہواؤں میں اور گزگا جمنا میں بھینک دی اور سجھتے ہیں اب کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا ..... نیہ جینے کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں دراصل وہ لوگ انسانیت کی حقیقت سے واقف نہیں ۔ اگر انسانی عظمت کا ان میں خطمت کا راز یہ ہے کہ اس کی انہیں پتہ چل جائے تو وہ یول نہ کہیں .... انسان کی عظمت کا راز یہ ہے کہ اس کی حقیقت روح ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ زوح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فر مایا:

قُلِ الرَّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّیْ ٥ (الامراء 85) محبوب! انہیں فرمادو کدروح میرے رب کاامرے۔ اسی مفہوم کوا قبال نے یوں بیان کیل ترا جوہر ہے نوری باک ہے تو فروغ دیدا افلاک ہے تو تیرے مید زبوں افرشتہ و حور کہ شاہین شہ لولاک ہے تو

بیاری بهنو!

جب انسان کی حقیقت رو ت ہے تو رو تے پر بھی موت نہیں۔ رو تے زندہ ہی زند د

\_\_

کون کہتا ہے مُوت آئی تو مر جاؤں گا

میں تو قطرہ ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا

روح اپنے مرکز کولوٹ جائے گ کہاں؟ جہاں ہے ہم آئیں ہیں۔
صورت از بے صورتی آید بروں
بعد شد انا الیہ راجعون
صرف اتنا ہی ہوگا کہ یہاں سے نقل مکانی کر کے آگے جائیں گے کہاں؟
جہاں ہے آئے تھے۔کہاں ہے آئے تھے جہاں مرکے جانا ہے وہاں کی ہاتیں عضرت بابافرید تینی شکرعلیہ الرحمہ کی زبان ہے سنو!

ميركة قانے فرمايا:

الموت تحفة المؤمن (مجم الكير اللمراني المعدر كلام)

موت مون کے لیے تخذہے۔

ایمان دالوکو جب موت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ

موت آئی تو پیامِ یار آگیا

ال لي جب مونين، صالحين وفات يا جائين تو كہتے ہيں كدان كا" وصال "هو

كيا اورجن كا وصال موجائے ..... جنہيں مصطفے صلى الله عليه وسلم مل جائے جواييے

وطن اہل کو بینے جائیں ....ان کے لیے تو موت کا تصور ' خوشی اور عرس' ہے۔ دید بھی

ہے اور عید بھی ۔ بھروہ برنبان حال کہتے ہیں۔

تحصے کیا بتا کیں اے ہم تشیں ہمیں موت میں جومزاملا

نه ملا مسیخا و خضره کو جو خیات عمر دراز میں

لطافت کے مطابق جم کیساتھ اور کنکشن قائم رہتا ہے اب وہ علق کیے رہتا ہے

اس کی حقیقت خدای جانتا ہے۔

حضرت علامه جلال الدين سيوطي عليد الرحمة فرمات بين:

موت نہ تو مکمبل مٹاتی ہے نہ کمل فنا کرتی ہے۔ موت تو صرف روح کابدن ہے استعلق منقطع کرتی ہے جسے ہم مکمل حلول وطلاب نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کیفیت ان کے درمیان ہے وار وہ ایک حال سے دوسرے حال اور ایک مکان سے دوسرے مکان کی طیب نتقل کردیتی ہے۔

(بشرى الكثيب بلقاء الحبيب مترجم من:22)

احاديث اورجيات موتين:

ما م لوگ بھی اپی قبروں میں اس طرح زندہ ہیں کہ ہڈیاں گل سر بھی جائیں پھر

بھی جب ہم سلام پیش کرتے رہتے ہیں تو وہ ہماراسلام سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔ عامتہ المسلمین کی حیات کا انکار کرناممکن نہیں کیونکہ سی مسلم شریف کی حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ارشا دفر مایا:
اور جبتم قبور کی زیارت کے لیے جاؤ تو یوں کہو:

السلام عليكم اهل القبور الديار من المومنين و المسلمين و السالام عليكم الله تلاجقون (ميم ملم كتاب الجنائز الرقم 954)

اے مومنوں اور مسلمان کے گھروالو! تم پرسلامتی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہاتو ہم ضرور بالضرورتم سے ملنے والے ہیں۔

جبکہ امام ترندی نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے ان لفظوں سے حدیث نقل کی: سے حدیث فل

السلام عليكم يا اهل القبور يغفر الله لنا ولكم انتم سفنا نحن باالاثر ٥ (باع تندى ، ١٦٠ البائز القر ١٥٥٥ ) ييارى بهنو!

آ پغورکریں کے سلام اس کو کہا جاتا ہے جوئ رہا ہوا ور جواب دینے کے قابل ہو۔ ایک آ دمی سویا ہوا ہو۔ آپ کو پت ہے کہ وہ گبری نیندسور ہا ہے۔ تو کیا آ پ اسے کہیں گہتا تو موے ہوئے کو وٹ کو سلام نہیں گہتا تو موے ہوئے کو کو سلام کہتا تو موے ہوئے کو کو سلام کہتا ہے؟

ال طرح جوآ دمی نماز پڑھ رہاہے، وہ تو جاگ بھی رہاہے لیکن کوئی اس کوسلام نہیں کہدسکتا ۔۔۔۔۔ کیونکہ وہ جواب دینے کے قابل نہیں۔معلوم ہوا کہ سلام کا ایک اصول تھہرا کہ سلام اس کو کہنا جا ہے جوسنتا ہوا ور جواب بھی وے سکتا ہو۔ جب اہل قبور کوسلام کہنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نابت ہوگیا تو معلوم ہوا قبروں

والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں۔

دوسری حدیث ماعت فرمائیں۔حضور سروردوعالم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:
جب تم مرنے والے کو قبر میں دفن کر کے آئے ہوتو وہ مردہ جس کوتم کئی من مٹی
کے بنچے دفن کر آئے۔ مرنے کے بعداس کا احساس اور ادراک اتنازیادہ ہوجاتا ہے
کہ تہمارے گھروں میں واپس بہنچنے تک انہ یسمع قرع نعالمهم ہوگاری کتاب الجائز الق 1252)

حضور صلى الله عليه وسلم في البيس خطاب كركفر مايا: .

هَلْ وَجَدُتُهُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقَّاه .

اوہ کا فرو! تمہارے رب نے تمہارے متعلق جووعدے کئے تھے کیا تم نے ان کو سچ یالیا؟

قریب کھڑے تھے حضرت امیر المونین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ وہ تصویر جیرت بن کر پوچھتے ہیں یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مردوں ہے باتیں کررہے ہیں؟ کیا یہ سنتے ہیں؟

حضور صلى الله عليه وسلم نے فرمایا:

انهم الأن يسمعون ما اقول٥ (ميح بخارى كتاب الغازى الرقم: 1164)

اے عمر! ....جومیں کہدر ہاہوں وہ اب س رہے ہیں۔

جبکه مسند امام احمد بن حنبل میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقه رضی القدعنه کی بیان کردہ روایت کے الفاظ میہ ہیں:

ما انتم باسمع لما اقول منهم ٥

جومیں کہدر ہاہوں اسے وہ تمہاری طرح ہی سن رہے ہیں۔

پنة چلاکوئی مرده خواه کا فر ہی ہو ....اس کی قبر پر جا کرکوئی بات کر وتو وہ بھی س

بخاری شریف کی اس حدیث کی روشی میں اب میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ اگر کا فروں کو مرنے کے بعد احساس اور ادراک مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پا کہاز بندوں اور ولیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔

داتا ہجوہری کے متعلق کیا خیال ہے؟ خواجہ اجمیری کے متعلق کیا کہو گے؟ فواجہ اجمیری کے متعلق کیا کہو گے؟ فوث اعظم کے متعلق کیا کہو گے؟ مجدد الف ثانی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ پھرصحابہ اور نبیوں کے متعلق کیا عقیدہ رکھو گے؟ پھر چودہ طبق کے والی کے متعلق کیا عقیدہ رکھو گے؟

مسكله سماع موتلي:

لبعض لوگ اس موقف پراعتراض کرتے ہیں اور قرآن پاک کی دوآ یتیں بھی پیش کرتے ہیں اور قرآن پاک کی دوآ یتیں بھی پیش کرتے ہیں کہ'' مرے ہوئے سنتے نہیں'' ہم ان سے کہیں گے پھران احادیث کا کیا جواب؟ پھر قبروں والوں کوسلام کیوں کہتے ہیں؟

وه يدريل بيش كرتے بيں كرقر آن ياك ميں آياہے: إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِيْ ٥ (انهل: 8)

اوردوسری آیت کریمہے:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ٥ (قاطر: 22)

بياري اسلامي بهنو!

حقیقت بیز ہے کہ بیلوگ ندقر آن کی آیوں کو بیجھتے ہیں اور ند بخاری ومسلم کی اور نہ بخاری ومسلم کی اور نہ بخاری ومسلم کی اور نہ بخاری ومسلم کی اور میں اور مسلم انوں کو گھراہ کر دہے ہیں ۔ قرآن وصدیت کے معنی بگاڑے ہیں اور مسلمانوں کو گھراہ کر دہے ہیں ۔۔۔۔ آیت کریمہ انگ کو تشمیع الْمَوْتیٰی ہے۔

کامعنی وہ بول بیان کرتے ہیں کہمودے سنتے نہیں۔ان نا دانوں سے بوجھا کہ آیت تو کہتی ہے کہ آپ مردوں کوسنانہیں سکتے۔قرآن کی کسی آیت سے بیمعنی نکال کردکھاؤ کہمرد نے بیس سنتے۔

اس آیت سے استدلال کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بیر آیت پڑھے: لا تسقسر ہُوا الصّلوٰ ق آ گے نہ پڑھے اور فقط بیری کئے کہ نماز کے قریب نہ جاؤ۔ ہم پوچھیں گے کہ کہاں لکھا ہے تو وہ ہو لے گا قرآن میں۔ تو ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے آ گے ہمی پڑھو۔ ہمی پڑھو۔ ہمگاری کہ نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھو۔

جونبیوں، ولیوں اور مومنوں کے قبروں میں سننے کے منکر ہیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ دہ بھی آ دھی آ بیت پڑھتے ہیں۔ آ گے ہیں پڑھتے جس میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

أَنْ تَسْمَعُ إِلَا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلِنَانَ مَرُوه سِنْتَ بِي جِن كاماري آيتول يَرايمان في الماري من المان في الماري الماري

اصل میں اِنگ لا تُسْمِعُ الْمَوْتیٰ سے مرادمرد نے ہیں۔ موتی سے مرادوہ کافر ہیں جن کے دل مرکئے ہیں۔ جوابیان سے محروم ہیں۔ قرآن کی عادت یہ ب کرقرآن کا فروں کومردہ کہتا ہے۔ کافر چلتے بھرتے مردے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ محبوب یہ کافر مردے ہیں۔ مطلب یہ ہوگا کہ محبوب یہ کافر مردے ہیں۔ نہ آپ انہیں سنا سکتے ہیں، نہ یہ سننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اس آیت میں نفی ساع قبول ہوگی۔ یعنی یہ کافر آپ کے وعظ و تبلیغ سن کر قبول نہیں کرتے و نئی ہے کافر آپ کے وعظ و تبلیغ سن کر قبول نہیں کرتے و تا بت ہوا کہ یہاں موتیٰ سے مراد کافر ہیں جوابیان نہیں لاتے۔

#### دوسری آیت:

وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِهِ جوقبرول كاندر بين آب ان كُوبين ساسكة۔

اس بارے میں بھی علاء فرماتے ہیں کہ یبال تاع کی نفی نہیں اساع کی نفی ہے

(مسمع باب افعال کا فاعل ہے) آپ نہیں سنا سکتے '' کیونکہ یہاں تو قبر کا ذکر ہے۔
کون نہیں سنتے ؟ مَّنْ فِسی الْفُہُوْدِ جوقبروں میں ہیں یعنی ان کے جسم کیونکہ من سے
مراد جسم ہے۔ تو القد تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کے جسم کب سنتے ہیں ؟ جسم تو ختم ہو چکے
ہیں ، ان کے جسم تو گل مرا گئے ہیں کیکن ان کی روٹ ہروقت سنے گی۔''

بوشیارر بنا یمی بیدو آیتی پڑھ کرلوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔

## حيات شهداء:

شہدا ، کی زندگی عام مونین سے بہت اعلیٰ ہے۔ شہیدوں کی زندگی کا ثبوت بھی قرآن میں موجود ہے۔ ارشار باری تعالیٰ ہے:

وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اَمْوَاتُ \* بَلُ اَخْيَاءُ

(البق ۽ 154)

جوالند تعالیٰ کی راه میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہووہ تو زندہ ہیں مردہ کہنا تو کیا ، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا۔

وَلا تَحْسَبَنَ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِى سَبِيلِ اللهِ اَمُوَاتًا ﴿ بَلُ اَحْيَاءٌ عَنُدَرَبِهِمْ يُرُزَقُونَ ٥ (آل مران: 169)

جواس کی راہ میں تل کرد ئے گئے انہیں ہر گزمردہ خیال بھی نہ کر و بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور انہیں اینے رب کی بارگاہ ہے رزق دیا جاتا ہے۔

معلوم ہوا شہیدوں کی زندگی قرآن کے فرمان کے مطابق اتنی اعلی وافضل ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں اوران کورزق بھی دیئے جاتے ہیں۔لیکن تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے۔ بیشہیدوں کی زندگی پرقرآن کی واضح آیتیں ہیں جن کا انگار کفر

گویا قرآن میں جوشہیدوں کی زندگی بیان کی گئی ہے۔اللہ تعالیٰ نے صحابہ کواس کامشاہدہ بھی کرادیا۔

#### حيات صحابه واولياء:

جامع ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللّه عنہما ہے مروی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے ایک مرتبہ ایک جنگل میں کسی جگہ خیمہ لگایا۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ جب وہ اپنے خیمے کے اندر بیٹھے تو زمین کے نیچے سے سورہ ملک کی تلاوت کی آ واز آنے گئی۔

وہ صحابی بڑے جیران ہوئے کہ بیآ واز کہاں سے آنے گی؟ تامل سے پہۃ چلا کے زمین کے اندر سے آ واز آ رہی ہے پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور بیہ اجراعرض کیا ......حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بیسور ۃ عذاب تبرکو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ تو سہی .... قبر کے اندر تلاوت زندہ کرتے ہیں یا مردہ؟ ثابت ہوا صحابہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت کرتے ہیں۔

" صلیۃ الاولیاء " میں ہے کہ حضرت ثابت ابنانی جوا کی مشہور تا بعی ہوتے ہیں۔
ان کو جب قبر میں اتار کر قبر کو بچی اینٹوں سے بند کیا گیا تو اتفاق سے ایک اینٹ قبر کے
اندر گرگئی۔ ایک شخص نے ہاتھ آگ بڑھا کر اینٹ کو نکالنا چا ہاتو کیا دی گھتا ہے کہ حرت
بنانی قبر میں تلاوت فر مار ہے ہیں۔ بیصاحب اپنی زندگی میں دعا کیا کرتے تھے۔
اے اللہ! تیرا کوئی بندہ قبر میں قرآن پڑھنے کا شرف حاصل کرسکتا ہے تو مجھے بھی ان
میں سے بنادے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔

معلوم ہوا کہ صحابہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تابعی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں تابعی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اس طرح ایمان والوں کے اپنی قبرول میں زندہ ہیں۔ اس طرح ایمان والوں کے اپنی قبرول میں زندہ ہونے پرصریحاً ولاکل قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ القدرب العزت ارشادفر ماتے ہیں:

مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكْرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِنَهُ حَيْوةً طَيْبَةً عَ (الخل:97)

جو بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت شرط بیہ ہے کہ ہومومن ہم وعدہ کرتے ہیں کہان کو یا کیزہ حیات عطا کریں گے۔

سوال یہ ہے کہ بندہ مومن کواللہ تعالی کوئی حیات دیتا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں
کہ اس سے مراد یہی دنیاوی زندگی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بندو! یہ مومنوں
کو پہلے ہی حاصل ہے۔ معلوم ہواوہ کوئی اور حیات ہے جواللہ تعالیٰ مومنوں کو دینے کا
وعدہ کررہا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام رازی ' تفسیر الکبیر' میں لکھتے ہیں
کہ اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں قبر میں حیات عطا کرے گائے

۰ ..... شرح الصدور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ ایک نیک عورت وفات پاگئی اور ایک کفن چورائی کے جناز ہے میں شریک ہوا اور اس عورت کا جنازہ پڑھا۔ اس نے تاک رکھی کہ اس کی قبر کہاں بنی ہے۔ آ دھی رات کے وفت وہ قبرستان آیا اور اس کی قبر کھود کے جب وہ پاؤں کی جانب سے کفن کھینچنے لگا تو اندر سے آواز آئی:

'' تعجب ہے۔۔۔۔۔ایک جنتی عورت کا گفن ایک جنتی مرد کھینچ رہاہے۔'' اس پرسکتہ طاری ہو گیا۔ اس نے سوال کیا اے بی بی! تیراجنتی ہونا توسمجھ میں آتا ہے۔ ریتو بتامیں کہاں سے جنتی ہوں؟

آ واز آئی کیا تونے میراجنازہ ہیں پڑھا؟ میراجنازہ جس نے پڑھاوہ سب جنتی ہو گئے ہیں۔

٥ ---- حضرت بایزد کی خدمت میں ایک بوڑھی اماں آئی اور کہنے لگی آپ کی داڑھی اچھی ہے۔ اور کہنے لگی آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے بیل کی دم؟ آپ فرمانے لگے میں کیا کہوں اگر تو ایمان پر

خاتمہ ہوگیا، پھر کچھ کہوں گا۔ جب میں مرجاؤں گا اور میرا جنازہ جائے گا وہاں آ کر یو جھنا پھر میں بتاؤں گا۔

جب حضرت بایزید بسطامی کا جنازہ جارہا تھا تو وہ بوڑھی عورت امال آگے کھڑی ہوگئی اور جنازہ روک کر کہنے گئی۔اے خواجہ! تو نے وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے وعدہ پورا کرتے ہیں۔ بتا کہ میرے بیل کی دم اچھی ہے یا تیری داڑھی .....

یے سننا تھا کہ حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ اٹھ کراپی جارپائی پر بیٹھ گئے اور فرمانے گئے۔۔۔ اے بی بی اللہ تعالی کاشکر ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے لہذا اب میری داڑھی تیری بیل کی دم سے اچھی ہے۔

و...... پایی تخت و بلی کے روحانی بادشاہ حضرت خواجہ خواج گان نظام الدین اولیاء محبوب اپنی رحمة الله علیه کا جنازہ جار ہا ہے۔ ایک مرید فرط محبت میں جذبات نم میں بے قابو ہو گیا اور کہنے لگا!

اے میرے آقا! میرے مرشد! آپ قبرستان میں اسکیے جارہے ہیں۔ یہ یاری کی تو نہ ہوئی ہمیں بھی ساتھ لے جا کمیں۔

جذبات غم اور فرط محبت میں جب اس نے بکارا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمة کا ہاتھ کفن سے باہر نکلا اور ہاتھ ہلا کرتسلی دی۔ جنازہ چلتا رہا اور ہاتھ ہلتا رہا۔ اس جنازے میں بے شار اولیاء تھے۔ ایک ولی کامل نے آ کر اس مرید کوخت سے فرمایا:

حضرت خواجہ خدا کی بارگاہ میں موجود ہیں تو انہیں بار باروا پس بلا کر آکلیف دیتا ہے۔ پیچھے ہث جا، جب وہ ہث گیا تو حضرت خواجہ نے اپنا ہاتھ وا پس کفن میں رکھ لیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی زندگی

## ۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے قید سے چھوٹے وہ اینے گھر گئے

#### حيات انبياء:

ہمارا اہل سنت کا قرآن و حدیث کی روشی میں عقیدہ بیہ ہے کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور اپنی قبروں کے اندرنمازیں بھی پڑھتے ہیں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الانبياء احياء في القبورهم يصلون٥

(مندابويعني الرقم:3425 وجاله ثقات)

انبیاء کرام ابنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ دسساس پر دوسری دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے کہ معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موئی علیہ البطام کی قبر مبارک کے قریب سے گزرے اس

موقع پرحضور نے جود یکھاوہ اسپنے الفاظ میں یوں فرمایا: مرزن علی موسلی ..... و هو قائم یصلی فی قبرہ o

(صحيمسلم برتاب الغصائل الرقم:6036)

'' میں براق پرسوارموی علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزراتو میں نے ویکھا کہ موی اپنی قبر میں کھڑ ہے ہو کرنماز پڑھ رہے ہیں۔''

معلوم ہوا کہ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ بیلوگ مجھی قبر کے اندراور بھی قبر کے باہرنکل کربھی نمازین پڑھتے ہیں۔

وسس جب میرے آقا علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بینچے تو سارے نبی وہاں استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور تمام انبیاء کرام نے آپ کے بیچے نمازادا کی۔ بینمازین زندہ پڑھتے ہیں کہ مردے؟.....

ہاں بیزندہ کی نماز ہے۔

ا کر کوئی ہے کہ جی نہیں ان کی رومیں آئی تھیں .... تو ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی روحوں سمیت آئے تھے.... کیونکہ نماز توجسم کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ ثابت ہوا کہ نبی جا ہیں تو قبروں کے اندرنماز پڑھیں ..... جا ہیں تو قبروں کے باہر پڑھیں۔ o.....حضور عليه السلام معراج كى رات جب50 نمازوں كاتحفه لائے۔

فصرض الله على امتى فمين صلوة ٥٥ صحيمه المم 319)

تو موی علیہ السلام حصے آسان پر تھے وہاں پہنچ کریا نج نمازیں کروائیں۔ بیہ ہماری مدد ہوئی کہ نہ ہوئی؟ بیرمدد زندہ کرتے ہیں کہ مردہ! جو کہتے ہیں کہ نبی ولی مٹی میں مل کرمٹی ہو چکے ہیں۔وہ کسی کی مدنہیں کر سکتے۔وہ مشکل کشانہیں انہیں جا ہے کہ وہ یا بچ کی بجائے بوری بیجاس نمازیں پڑھیں۔

کیونکہ پانچ نمازیں ان کے لیے ہیں جوانبیاءکو حاجت روا مانتے ہیں۔ ظالمو! حكيم مشكل كشابين ..... واكثر مشكل كشابين ..... يوليس واليم مشكل كشابين ليكن نبی ولی نبیس؟ .....کتنا گنده عقیده ہے تمہارا۔اعلیٰ حضرت فاصل بریلوی رحمۃ التدعدیہ

> ے حاکم تحکیم دا دو دوا دیں سے مجھے نہ دیں؟ مردود! میہ مراد تکس آیت خبر کی ہے حيات سيدالانبياء على الله عليه وسلم:

پیاری بہنو!حیات الانبیاء کے دلائل آپ نے ساعت فرمائے۔اب حیات سید الانبياء على الله عليه وسلم پر بات كريں۔اس پرصرف دواحاد بيث مباركه پيش كروں كى ۔ حضور سلى الله عليه وسلم نے اپنے صحابہ كرام رضى الله عنهم يے ارشادفر مايا: ان من افيضل ايامكم يوم الجمعة فاكثر واعلى من الصلاة

فان صلاتكم مقروضة على0

تمام دنوں میں جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے۔اس دن کثر ت سے مجھ پر درود باک پڑھو کیونکہ تمہمارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔

يفرمان س كرضحابه كرام رضى التعنيم في عرض كيا:

یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا علیك وقدارمت یا رسول الله کیف تعرض صلاتنا علیك وقدارمت یا رسول الله علیه وسلم! آپ کے وصال کے بعد ہمارا درود آپ کو کی میں گیے پیش کیا جا گا۔ حالانکہ آپ کا جسم مبارک خاک میں مل چکا ہوگا۔ حضور نے فرنایا: میرے غلامو!

تمہیں سے بتایا کہ نبی مرکز خاک میں مل جاتا ہے ن او:
''اللہ نعالی نے زمینوں پر نبیوں کے جسم کو کھا ناحرام کر دیا ہے۔اللہ نعالی کا نبی زندہ ہوتا ہے اورانے رزق دیا جاتا ہے۔''

(ابن ماجد كمنّاب البمنائز ارقم: 1638 ..... ابوداؤد كمنّاب الصلوّة الرقم: 1067)

. خضور صلّی الله علیه وسلم زنده بین اس کا دوسرا پیهلوساعت فر ما کیس حضرت عاکشه رضی الله تعالیٰ عنها زوایت کرتی بین :

حضور صلی الله علیه وسلم این مرض موت میں فرماتے ہیں کہ میں نے جیبر میں جو

ز ہر آلودہ لقمہ کھایا تھا میں اس کی تکلیف ہمیشہ محسوں کرتا ہوں۔

( بخارى كمّاب المغازى باب مرض النبي ووقانه لى الله طبيه وسلم )

اب وہ وفت آگیا ہے کہ اس زہر کے اثر سے میری رگ جان کث رہی ہے۔ یماری بہنو!

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہیں اور قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ انہیں مردہ نہ کہو۔ شہادت ہے کہ شہید زندہ ہیں۔ انہیں مردہ نہ کہو۔ شہادت ہے خواہ سری ہویا جبری کا فرکی تلوار سے ہویا کا فرکے زہر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جست نبوت کے اعتبار سے بھی زندہ ہیں۔ آپ کی ذات میں تو دوزند گیاں جمع ہوگئی ہیں۔

لوگو! بجھے تتم ہے خدا کی عزت وجیرت کی .... میرے آتا ..... تیرے آتا ..... ہم سب کے آتا ..... جگ کے داتا ..... مشکل کشا ..... حاجت رواشہنشا ابرار ..... نبیوں کے سردار ..... دوعالم کے مختار .... نورالانوار .... الله تعالیٰ کے یار .... وہ ہم اس طرح زندہ ہیں کہ مدینہ منورہ میں گنبد خضریٰ کے نیچ تشریف فرما ہیں ... وہ ہم سب کو دیکھ رہے ہیں کہ مدینہ منارے لیے دعا کیں کررہے ہیں .... ہماری قسمت جگا رہے ہیں .... ہماری گری بنارے ہیں .... اور ہم جو ما تکتے ہیں ... وہ ہمیں خدا سے کے کردلوارہے ہیں ... وہ ہمیں خدا ہے کے کہ دلوارہے ہیں ... وہ ہمیں خدا ہے کے کہ دلوارہے ہیں ... وہ ہمیں خدا ہے کے کہ دلوارہے ہیں ... وہ ہمیں خدا ہے کہ کہ دلوارہے ہیں ... وہ ہمیں خدا ہے کہ دلوارہے ہیں ۔.. وہ ہمیں خدا ہے کہ دلوارہے ہیں ۔.. دلوارہے ہیں ۔ دلوارہے ہ

تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چیٹم عالم سے حصیب جانے والے میری و ما عَلَیْنَا اِللَّالْبُلاَعُ الْمُبِیْنُ وَمَا عَلَیْنَا اِللَّالْبُلاَعُ الْمُبِیْنُ و

---

## چود ہویں تقریر:

# شنرادی رسول اکرم خاتون جنت سیده فاطمتهٔ الزیراءرضی الله تعالی عنها

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكُورِيْمِ

اَمَّا بَعُدُ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ

يَايَيُهَا النَّسِى قُلُ لِنَازُوا جِلَحَ وَبُنتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَ طُ

صَدَقَ اللهُ مَوْلانا الْعَظِيْمِ وَبَلَّعَنا رَسُولُهُ النَّبِيّ الْكَرِيْمِ وَ اللهُ عليه وسلم فاطمة بفضة منى فمن اغضبها اغضبنى (بعارى شريف) فاطمه مي حجم كا حصر من الله عليه و سلم فالم مي من الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و الله و الله عليه و

فاطمہ میرے جم کا حصہ ہے۔ جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔

كرامى فتدرعزت مآب خواتين اسلاميه!

آج میری تقریر کاعنوان 'سیدہ نساء العالمین خاتون جنت سیدہ، طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات سنودہ صفات کے فضائل ومنا قب بیان کرنامقصود ہے جو ملک کہ ملک سخاوت تھیں۔ مطلع برخ کرامت تھیں، سرچشمہ صبر واستقامت تھیں، مادر

شہیدان وفاتھیں، پیکرشرم وحیات تھیں، مرکز آل عباتھیں، منظور بارگاہ الہی تھیں، حبیبہ صبیب خداتھیں سنظور بارگاہ الہی تھیں ،حبیبہ صبیب خداتھیں ۔۔۔۔ نازش اہل ولاتھیں جن کے اوصاف جمیلہ اور کمالات جلیلہ کا احاطہ جدامکان سے باہر ہے۔

تاجدار ہی جن کی بارگاہ عظمت نشان میں سرجھکائے یوں سلام پیش کرتے ہیں:

ہیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ
جانِ احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام
مولا ناحسن رضاعلیہ الرحمۃ یوں رطب السان ہیں۔
ہن کے گھر میں ہے اجازت جبرائیل آتے ہیں
قدر والے جانے ہیں قدرہ شان اہل ہیت

#### ولا دت باسعادت:

حضرت سیرہ خاتون جنت فاطمۃ الزاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ہے چھوٹی بیٹی ابنی حقیقی بڑی تنیوں بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ ان کی ولا دت باسعادت مکہ مکر مہ کے شانہ نبوت ورسالت میں ہوئی۔ سید عالم صلی اللہ عدیہ وسلم نے چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت فرمایا اور اکتالیسویں سال حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شانہ نبوت کوا بنی ولا دت ہے مزید منور فرمادیا۔

حضرت ام المومنین خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها کوتبل او ولادت سیده بشارتول سے نواز اجار ہا ہے۔ عموماً عورتیں بیٹی کی بیدائش پر ناگواری کا اظہار کرتی بیل ۔ خوب روتی بیل اور رشته دارغورتیں بجائے ہمدردی کے کلمات سے نومولود کی والدہ کی حوصلہ افزائی کریں اور بی مکر دہ الفاظ نکالنا شروع کردیتی ہیں۔ اس جدید دور جسے ترتی یافتہ اور تہذیب و تدن کا دور کہا جاتا ہے اس میں بھی عورتوں نے اپنی غلط روش کونیس بدلا۔

حالانکہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی ولادت کو باعث رحمت و برکت فرمایا۔ آپ نے اپنی ہر بیٹی کی بیدائش پرنہایت خوشی ومسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ رب اللہ رب کے بیدائش پرنہایت خوشی ومسرت کا اظہار فرمایا۔ اللہ ربی رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت پرخوشی ومسرت کا اظہار فرمایا بلکہ آپ کو اپنی اس شنرادی کی بیدائش کی منتظر تھیں کیونکہ باعظمت بیٹی کی بیدائش کی بیدائش کی بیدائش کی منتظر تھیں کیونکہ باعظمت بیٹی کی بیدائش کی بیدائش

بخاری شریف میں آپ کی ولادت باسعادت کی تاریخ سے بوں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ولدت فاطمة سنة احد واربعین من مولد النبی صلی الله علیه وسلم مصلی الله علیه والوت میارک کے اکتالیس سال بعد پیرا ہوئیں۔

بیان کرتے بن کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت کا وقت قریب آیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی رشتہ دار قریشی عورتوں کو بلایا۔
گرانہوں نے یہ کہہ کرا نکار کردیا کہ اب ہم نہیں آسکتیں۔ پہلے تو آ جایا کرتی تھیں گر اب اب تم نے دین اسلام قبول کرلیا ہے اور ہمارے آبائی دین کوچھوڑ چکی ہیں۔ لہذا ہم اس نازک ترین وفت میں تہاری کوئی خدمت نہیں کرسکتیں۔

ام المؤمنين حضرت خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنها ان قريش عورتوں كے دوڻوك اورصاف انكارے قدرے بريثان ہونے لكيس توالله تعالى كى قدرت كامله اور معطفے صلى الله عليه وسلم كاعظيم ظهور ہوا۔ وہ يوں كے اچا تك آپ كے سامنے نهايت جميل وحسين دراز قد چارعور تيس نمودار ہوئيں اور نهايت محبت بھرى گفتگو كرنے لكيں ۔

حضرت سيده خديجة الكبرى رضى الله تعالى عنهانے جب بہلی نظر انہیں اجا تک

اپنے پاس پایا تو خوف زدہ ہو کی تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا: اے خدیج!

آپ بالکل پریشان نہ ہوں، گھرانے کی چندال ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں

آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ ہم آپ کی بہیں ہیں۔ میں سارہ زوج خلیل اللہ ہوں۔ یہ مریم بنت عمران، یہ حفرت موئی علیہ السلام کی ہمشیرہ کلاؤم ہیں۔ جبکہ چوشی حفرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ چاروں عالی مرتبت خوا تین حضرت خدیجہرضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ چاروں عالی مرتبت خوا تین حضرت کی جانب گویا کہ سیدہ فاطمہرضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت کے وقت آپ کے استقبال و خیر مقدم اور اصلا وسہلا ، مرحبا کہنے کے لیے اللہ تعالی نے اپنی ظلیم قدرت کا ملہ ہے۔ ان جلیل القدر خوا تین کو حیات نو سے بہرہ مند فر ماکر حضرت خدیجہرضی اللہ تعالی عنہا کی جانب گیا۔ بات اللہ تعالی عنہا کی حیات نو سے بہرہ مند فر ماکر حضرت خدیجہرضی اللہ تعالی عنہا کی عنہا کی عنہا کی تعالی منہ کی لِ شَیْءِ قَدِیمُوں اللہ تعالی عنہا کی تعالی منہ کی لِ شَیْءِ قَدِیمُوں اللہ تعالی عنہا کی تعالی ہم چاہت پر قادر ہے۔

ذرا آپ بھی قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اپنی زبان کوتر کیجے اور پکاریے''اِنَّ اللهُ عَلیٰ مُکلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٍ '' بِشک الله تعالیٰ ہر جا ہت پر قادر ہے۔ معزز خواتین اسلامیہ!

ایک بارسیدہ فاطمہ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ابا جان سرور دو جہان ، رحمت انس جناب احمد مجتبے محمر مصطفے صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی خدمت عالیہ میں درود دسلام بیش کریں۔

وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللَّهِ

جب حضرت سيده فاظمه رضى البند تعالى عنهان فصحن عالم ميں قدم ركھا تو تو آپ

کانوارتجلیات سے مکہ مکرمہ کے درود بوار چیک اٹھے اور پھر وہ نور پھیلتا چلا گیایاں تک کہ مشرق ومغرب پرنور ہوگئے۔ سے فر مایا اعلیٰ حضرت فاضل بر بلوی علیہ الرحمة نے:

تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا

تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا

سلام فاطمه رضى التدنعالي عنبا:

ام المونین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مقدی گود میں آپ پر وان چڑھنے لگیں۔ رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سابیہ رحمت میں تعلیم وتر بیت شروع ہوئی۔ پیدائش کے وقت نے آپ کے مبارک کان تو حید باری تعالی اور رسالت و نبوت کی شہادتوں سے سرشار ہونے گئے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس برس کی عمر میں اعلان نبوت فر مایا اور لوگوں کو رعوت تو حید دی۔ اس وقت ہرا یک جھوٹے بڑے ، بیچ بوڑھے، نوجوان، مر دوزن پر واجب تھا کہ آپ کی تقد بی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی کبریا کی اور آپ کی بے مثل مصطفائی پر ایمان لائے۔ جنانچ سب سے پہلے افراد خانہ میں حضرت ام المؤمنین ضد یجالکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور آپ کی تینوں حقیقی بیٹیوں نہ بینب، رقیہ اور ام کلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تقد بی تو حید ورسالت کی گوائی دی ۔ ایمان کی دولت عظمیٰ مصرفراز ہو کیں۔

مرسیدہ فاطمہ دضی اللہ عنہ نے آئے ہی ایمان واسلام اور نبوت ورسالت کی گود میں کھولی تھی۔ چنانچہ آپ مین فطرت کے مطابق مسلمہ ومومنہ تھیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

كل مولود يولد على الفطره فكان ابواه يهود انه وينعرانه ويمجسانه ہر بچہ فطرت پر بیدا ہوتا ہے پھراس کے والدہ اسے یہودی ،عیسائی یا مجوس بنادیتے ہیں۔

بلاشک () فاطمۃ الز ہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا عین فطرت کی حسین کلی تھیں۔ آپ مادر زاد مسلمہ ومومنہ تھیں۔ بلاتمثیل اپنے آپ کو لیجئے اور سوچئے ہمیں کس نے کلمہ پڑھایا اور دائر ہ اسلام میں داخل کیا؟ تو بیا یک واضح حقیقت ہے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان وموحد ہیں۔ اور ہم ان کے ہاں پیدا ہوئے تو مومن ومسلم کہلائے۔ جب ہماری یہ کیفیت ہے تو ماننا پڑے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہماری یہ کیفیت ہے تو ماننا پڑے۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایمان واسلام کا فطرۃ اعز از کا شانۂ نبوت ورسالت میں جلوہ گرہوتے ہی حاصل ہوگیا تھا۔ وہ تو اسلام وایمان کی جان کے ہاں پیدا ہو کیس۔ لہٰذا آپ کے متعلق سوال کرنا ہی عبث ہے۔ کہ کب اسلام لا کیں۔

## وحبتسميه:

حضرت سيده فاطمة الزبرارضي الله تعالى عنها كوفاطمه كانام ال ليعطابواكه الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى فطمها عن المناد ٥ (نورالابسارونيره)

آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوز خے ہے دور رکھا ہے۔ نیز فر مایا: آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ آپ سے محبت کرنے والوں کو دوزخ آگ سے محفوظ رکھا جائے گا۔ (السواعق الحرق)

سيدناعلى المرتضى رضى الله عند في ايك دن ازخودسيد عالم صلى الله عديه وسلم سے عرض كيا۔ آپ في اين شبرادى كا نام فاطمه كيول ركھا! حضور پرنورصلى الله عليه وسلم في من كيا۔ آپ في اين شبرادى كا نام فاطمه كيول ركھا! حضور پرنورصلى الله عليه وسلم في من الله عزوجل قد فطمها و ذريتها عن النار يوم القبامه وفريتها عن النار يوم القبامه وفريتها عن النار يوم القبامه ولالية رسول)

بے شک اللہ تعالی فاطمہ اور ان کی اولا دکو قیامت کے دن آگ ہے دور ' رکھےگا۔

آ پ کے القاب میں بنول اور زہرا بھی آتے ہیں۔ بنول تو آپ کی دنیا سے
بے نیازی پر ولالت کرتا ہے جبکہ زہرا آپ کی دائی طہارت کا اظہار ہے۔ کیونکہ
پورے جہانِ خوا تین میں یہ آپ ہی کی انفرادی شان ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کوچیش
سے پاک اور محفوظ رکھا۔ اس بنا پر آپ کا لقب زہرا معروف ہوا نیز آپ نفاست کی
علت سے بھی بری تھیں۔

غالی مرتبت خواتین! اس ہے آپ ازخود اندازہ لگا کیں ہیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہمیشہ نماز فرض رہی جبکہ ہماری کیفیت بالکل اس کے برعکس ہے۔ یہ تو آپ برسی اچھی طرح جانتی بین کو ہر ماہ کم از کم تین دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن تک عور تو ل پر کو ئی بھی نماز ادا کرنامنع ہے۔ نہ فرض ، نہ سنتیں ، نہ فل اور ایسی حالت میں قرآن یا ک اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگا نامنع

#### ونيامين حور:

حضرت ام نسائی رحمة الله علیه فرمات بین: نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:
ان البتنی فاطمة حور آء دمیتة لم تحض ولم تطمت ٥
(الشرف اطوبدلال محملی الله علیه وسلم)

میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے۔ جسے اللہ نتعالیٰ نے حیض ونفاس سے محفوظ رکھا۔

## نكاح سيره فاطمه رضى التدتعالى عنها:

حضرت سيده فاطمه زہرا طيبه رضي الله تعالی عنها کا نکاح غزوهٔ بدرے واليسي پر

ماہ رمضان المبارک میں حضرت علی المرتضی رضی اللّہ عند کے ساتھ ہوا۔ آب اس وقت پندرہ سال کی تھیں جبکہ حضرت علی رضی اللّہ عندا کیس بائیس سال کے تھے۔

حضرت انس رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں بارگاہ رسالت مآب سلی الله علیه وسلم میں مارکاہ رسالت مآب سلی الله علیه وسلم میں حضرت جبرائیل علیه السلام پیغام خداوندی لائے۔سرکارسلی الله علیه وسلم نے مجھے خطاب فرمایا:

"بے شک اللہ تعالیٰ بجھے ارشاد فرما تا ہے کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے کرد ہے ئے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح چار سوم ثقال حق مہر کے عوض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی نورانی بارات کی موجودگی میں فرمایا۔ جن میں خصوصیت سے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفار رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان بن عفار رضی اللہ تعالیٰ عنہم شامل شھے۔"

بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیرہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زخصتی کے وقت تمام تیار کی حضرت سیرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرانجام دیا۔ آخر مال جو تحصیں۔اس جوڑے کا آپس میں بندھن دیجھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا: فعمار أینا عرب من عرب فاطمہ ہ فاطمہ کی شادی ہے عمرہ شادی میں نے کوئی نہیں دیکھی۔(ابن ماجہ کتاب النکاح)

سجان الله! جس کی شادی میں صحابہ کرام رضی الله عنهم شامل ہوں۔ اس ہے بڑھ کراور کس کی شادی باعظم تہ ہو سکتی ہے۔ ایک طرف محسن اعظم اورایک طرف محسنین رضی الله تعالی عنهم اور پھر دلہن جسے خاتون جنت کا اعزاز حاصل ہوا۔ دولہا باب مدینہ العلم شجاعت کے پیکر، صاحب ہے۔ لُ اَتہٰ ، شیر خدا، حیدر کرار رضی الله تعالی عنه اس مبارک شادی کی شان وشوکت کا ہر سطح پر نرالا انداز تھا۔

## جهيرسيده فاطمه رضى التدنعالي عنها:

آج میری تقدیر خاصی طور پر پکڑر ہی ہے۔ بیاس شنرادی کا ذکر خیر ہے۔ جس
کے ذکر کرنے ہے خالق کا کتات رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے جن کے وسیلہ
سے دعا کیں قبول ہوتی ہیں۔ جن کے شغرادوں نے دین اسلام کی آن بچانے کے
لیمتن من دھن ، وطن اولا دسب کچھٹار کر دیا۔ جن کے ٹانا جان محمصلی اللہ علیہ وسلم کی
ذات ستو دہ صفات ہیں جن کے ابا جان علی المرتضلی ہیں۔

اس مخدومة كائنات، حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كو مالك كونين جناب احمد مصطفيط ملى الله علم كى طرف ہے جوچیز عطا ہوااس كی تفصیل شاہنامه اسلام میں جومرقوم ہے ساعت فرمائیں۔اور پھرآج كل ہمارے معاشر نے كى حوس كو سامنے ركھئے۔

جہزری کی کے احساس میں غریب ماں باپ کی بچیاں نکاح جیسی عظیم سنت سے بھی محروم ہیں۔ نہ صرف ماں باپ غربت کے باعث پریشان ہیں بلکہ بیٹے والے بھی اپنی کمینگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جہز کے طالب ہوتے ہیں۔ اس نہایت فتح افعال سے کسے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ بس ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم معاشرہ کی غلط رسموں ورواح کو صرف غلط کی طرح مٹا کر حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرارضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنا شروع کردیں۔ پریشانیاں ازخود معدوم ہوجا کیں گی اور پھر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت وکرم کی بارش نصیب ہوگ تو آئے ذراد کھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کی طرف سے رحمت وکرم کی بارش نصیب ہوگ تو جوسامان جہزعطا ہواوہ کتنا تھا اور کیا کیا اشیا تھیں۔

جہیز اللہ اکبر جو ملا تھا شہنشاہ دو عالم سے ملا ہے درس ہم کو سادگی کا فحرِ آدم سے

متاع دینوی جو حصہ زہرا میں آئی تھی تحمحوری کھر درے ہے بان کی اک جاریائی تھی مشقت عمر بجر كرنا لكها تها جو مقدر ميں ملی تھیں جکیاں دو تاکہ آٹا بیس لیں گھر میں کھڑے مٹی کے دو تھے اور اک چمڑے کا گدا تھا نه الیا خوشما تھا ہے نہ بدزیب اور بھدا تھا بھرے تھے اس میں روئی کی جگہ ہے تھجور کے یہ وہ سامان تھا جس پر جان قربان حوروں کے وہ زہرا جن کے گھر تسنیم و کوٹر کی تھی ارزانی ملی تھی مشک ان کو تاکہ خود لایا کریں یانی ملا تھا فقر و فاقہ ہی گر اصلی جہیز ان کو کہ بخشی تھی خدا نے اک جبین سحدہ ریز ان کو چلی تھی باپ کے گھر سے نبی کی لاڈلی سنے حیا کی جاوری، عفت کا جامہ، صبر کے گہنے ردائے صبر بھی حاصل تھی توقیق سخاوت بھی كه بونا تفا اسے سرتاج خاتون جنت بھى اس كى تربيت مين اللسوة ميمن و معادت تها ای کی حود سے دریا ابلنا تھا شہادت کا

وہی غیرت جو مہر حق خاتم کا گمینہ تھی اس کی لاڈلی ہی اس امانت کی امینہ تھی علی المرتضی نے آج تاج علی آتی بایا الهرتضی من ایک پیار صدق وفا بایا دائن کی شکل میں ایک پیکر صدق وفا بایا پدر کے گھر سے رخصت ہو کے زہرا اپنے گھر آئی تو کل کے خزانے دولت مہر و وفا لائی

(شابهنامداسلام)

## مهرخاتون جنت کی ایک اور صورت:

جامع المعجز ات میں مرقوم ہے کہ جب حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصالی کا وفت قریب آیا تو آپ نے اپنے سرتاج حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ کو اسيخ ياس بلايااور چند باتيس بطور وصيت ارشادفر مائيس-ان ميس سے اتيك بات بيھى كداے مير ب سرتاج! مير ب وصال كے بعد جب مجھ كفن بہنايا جائے تو فلال مقام پر میں نے ایک بھڑ نے پر پہھ تر رکھی ہے وہاں سے اٹھا کرمیرے گفن میں رکھ دینا۔ حضرت على المرتضى رضى الله عنه بيه سنته بن يكار المص فاطمه! مخصف اسين ابا جان رسول کریم صلی الله علیه وسلم کاواسطه بچھے جلدی بتائیے۔اس پرچه پر کیا لکھاہے۔ سيده فاطمة الزهرارضي الله تعالى عنهانے فرمایا: جب بهارا نكاح مواتو مخصے نبي كريم صلى الله عليه وبهلم نے فرمايا: ميري پياري بيني! ميں على سے جارسوم ثقال جاندي حق مهر میں تمہارا نکاح کرنے لگاہوں۔ میں نے فرمایا: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! علی بھے قبول ہے مگرا تنامعمولی ساحق مہرمنظور نہیں۔اسی اثناء میں حضرت جبرائیل عليه السلام جاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ كاسلام و پیغام پہنچایا كه الله تعالیٰ فرماتا ہے: مبرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کہئے اللہ دب العزت تیرے لیے جنت اوراس کی تمام تعمیس تیراحق مهرمقر رفر ما تاہے کیا بیمنظور ہے؟ حضرت سيده فاطمه رضى التد تعالى عنها فرماتي بين كه جب سواليه رنگ مين الله

تعالیٰ آبی انتہائی کم نوازی ہے مجھے فرمار ہا ہے تو میں عُرض کرتی ہوں مولی تعالیٰ میں اتن نعمتوں پر بھی نہیں راضی۔

نی کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اارشاد باری تعالیٰ ہے فاطمہ ہے کہتے جو پچھ کچھے منظور ہے اس کا کھل کرا ظہار کر ہے چنا نچہ میں نے عرض کیا میں نے کچھے ہروقت امت کے غم میں پایا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ گنہگا رامت کی بخشش میر احق مہر ہو۔ چنا نچہ جبرائیل امین علیہ السلام واپس گئے اور ایک تحریری پارچہ جس پرمرقوم تھا۔ چنا نچہ جبرائیل امین علیہ السلام واپس گئے اور ایک تحریری پارچہ جس پرمرقوم تھا۔ جعلت شفاعة امة محمد صلی اللہ علیہ وسلم صداق فاطمه م

میں نے فاطمہ کا مبرامت محمد میری بخشش مقرر کیا۔ (نربہ المجالس) معزز خوا تین!

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہانے فضائل وشائل محامہ ومناقب، مقام و مراتب بے شار ہیں۔ جن کا کماحقہ بیان انسان کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے آج کی محفل میں آپ کے ابتدائی حالات پر دوشنی ڈالی۔ انشاء اللہ آئندہ سی موقع پر آپ کی ایمان افر وزکر امات سے آگاہ کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ جمیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطافر مائے اور ان کی حجبت بہارے دلوں میں راسخ فر مائے۔ آمین ثم آمین

"وَمَا عَلَيْنَا إِلَّالْبَلاّ غُ الْمُبِينُ٥

## كرامت فاطمه رضي التدتعالي عنها:

پیاری بہنو! معجزہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام ہے آج ملک بھر میں جار ورتی رسالہ گشت کرر ہاہے اور عور تیں سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت ومودت کے باعث وہم میں مبتلا اسے اپنے گھروں میں بڑے اہتمام سے پڑھتی اور پڑھاتی ہیں۔

حالانکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برکات سے بہرہ مند ہونا ہے تو ان کے نقش قدم پر چلیے اور قرآن کی تلاوت کرنی اور کرانی جائے۔

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرآن پاک سے آئی محبت تھی کہ پھی چلاتی تو قرآن کریم کی ساتھ ساتھ تلاوت فرماتی تھیں۔امام حسن وحسین کولوریاں دیتیں تو قرآن کریم کی ساتھ ساتھ تلاوت فرماتی تھیں۔امام حسن وحسین کولوریاں دیتیں تو قرآن کریم کی آیات سے ان کے کا نوں میں رس گھولتی۔سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کوقرآن کریم فرمان حمید سے آئی لگن تھی کہ اکثر اوقات اس کی تلاوت میں گن رہتی تھیں۔ نماز تہجد اور نوافل میں قرآن کریم اتنازیادہ تلاوت فرماتیں کہ حصادت تک اس کی محبت میں سرشار رہتیں۔ اور پھرجس پیارے اپ رب کے حضور سجدہ ریز ہوتیں تو پکار آٹھیں۔ مولی تعالی ! کیا اور پھرجس پیارے اپ رب کے حضور سجدہ ریز ہوتیں تو پکار آٹھیں۔ مولی تعالی ! کیا ہی اجھا ہوتا کہ فاطمہ کے لیے رات کو لمبافر ما تا تا کہ جی جمر کے سجدہ کر لیتی۔

ميري بهنو!

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول تو تلاوت قرآن رہا گرآپ ہیں کہ قرآن مجید کی بجائے فرضی کہانیوں اور بناوٹی تصوں کو اہمیت ویتی ہیں۔ جن کا نہ کوئی سرے نہ پاؤں۔ یوں بھی ذراا پی عقل سے کام لو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مجمزہ ہو ہی کیے سکتا ہے۔ بجب کہ وہ فی نہیں اور پھر حضرت اماں حواء سے لے کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا تک بے شار مقد سات وطیبات خواتین ونیا میں تشریف لاتیں۔ انہیاء کرام رضی اللہ عنہا تک بے شار مقد سات وطیبات خواتین ونیا میں تشریف لاتیں۔ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ کوئی عورت نبی بن کرنہ آئی اور نہ آئی اور نہ آئی اور نہ بن سکتی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کیونکہ کوئی عورت نبی بن کرنہ آئی اور نہ آئی اور نہ آئی اور نہ بن سکتی وسلی اللہ علیہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا گیونکہ کوئی عورت نبی بن کرنہ آئی اور نہ آئی اور نہ آئی کی اور نہ بن سکتی وسلی اللہ علیہ وسلی کو آخری نبی تشلیم کر چی ہیں اور آپ کے مجز ات بینات کو ویکھ کر اور ان پر ایمان وسلیم کو آخری نبی تاروں وہ کیے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے اپنے وہ کی کر اور ان پر ایمان لا چکی ہیں تو وہ کیے اپنے اپنے مجر وہ کا ظہار فر ما تیں؟

حضرت فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا کو معجزہ ماننا گویا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا افکار کرنا ہے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی ماننے کے مترادف ہے جو سرا سرغلط ہے۔ لہذا یہ چارور تی معجزات پڑھنے کی بجائے قرآن کریم جو آپ اور آپ کی اولا دمجاد کا محبوب و مرغوب وظیفہ رہا۔ اس کی تلاوت کو معمول بنا گئے، اپنے ایمان کی دولت میں اضافہ سے کے اور دونوں جہاں کی نعتوں کی مستحق بن جائے۔

كرامات خاتون جنت رضى الله تعالى عنها:

دنیا دی کل حورتاں و چوں کے ایہہ شان نہ پائی

ہوباں اوپر فاطمہ تائیں رب سرار بنایا
موہوں جو دعا فرماندی حضرت خاتون پیاری
جہب منظور کرلیندا فضلوں واحد اللہ باری
روایات میں آتا ہے کہ عید کا دن تھا۔ صبح کے وقت جب دونوں شنہرادے باہر
نکلے تو اپنے ہم عمر بچوں کونہایت خوبصورت لباس پینے دیکھ کر جلدی ہے گھر واپس
آئے اور حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے عرض کرنے گئے۔
اے اماں تدھ معلم تائیں ہے اک عید دہاڑا
ہر کوئی آج وچ خوشی دے کیا چنگا کیا ماڑا
لوکال دے آج لڑے سارے خوشبو عجیب لگاون
چنگے چنگے کپڑے پاس سوسو خوشی خوشی مناون
کیاالی اینویں وسیاں آج دن ناں خوشی کوئی مناون
دیہہ سانوں بھی عمدہ کپڑے دیج اونہا ندیجا ہے
دیہہ سانوں بھی عمدہ کپڑے دیج اونہا ندیجا ہے

شنرادوں کی باتیں من کر حصرت فاطمہ رضی اللّٰہ نعالیٰ عنہا سوچ و بچار کرنے لگی۔

گھریلوکیفیت سامنے تھی ہمبروشکر سے دن گزرر ہے تھے۔ آپ کے پاس اتی رقم بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے عید پر نئے کپڑے بنائے جاتے۔ دل ہی دل میں کہنے گئر سے بنائے جاتے۔ دل ہی دل میں کہنے گئر۔

کھنوں عمدہ کیڑے لیا کے بچیاں نوں بہناواں نے کس حیلے دل اینہا ندا میں صدیے برجاواں سر منہ جم تعلی دتی صدیے صدیے جاواں بیٹھ جاؤ کچھ آٹا بہیہ کے نویں پوشاک بہناواں بیٹھ جاؤ کچھ آٹا بہیہ کے نویں پوشاک بہناواں

عموماً جس طرح بچے اپنی خواہش کی تکمیل جلدی چاہتے ہیں۔ آج حضرت حسنین کر بمین رضی اللہ تعالی عنہم بھی مطالبہ کررہے تھے کہ ای جان دیرینہ کریں جیسے جسے ہو سکے ہمیں فوری طور پر نئے تیارشدہ لباس پہنا کیں۔سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا: اچھا بیٹے جائے اور اچھی طرح نہا دھوکر آئیں۔تمہارے آنے تک نئے جوڑے تیارہوں گے:

بند کیتی مجبوراً چکی بچیاں تو فرماوے جاؤ خوب عسل کر آؤ درزی ہے جو آوے جو آوے جوڈے بہت خوب ساڑے کارن جوڈے بہت نفیس نیاوے خوب ساڑے کارن سنکہ راضی ہوئے شہرادے گئے نہاون کارن

ڈال مصلی پیش خداوند حضرت خاتون پیاری میں قران شروع فرمائی عجزول گریے زاری یاری یاری یاری یاری میں قران شروع فرمائی عجزول گریے زاری یار خدایا یار خدایا شرم میری ہنھ تیرے کی میری گفتیرے کی میری میروں کا گفتیرے کی میروں میایاں تیرے فضل گھنیرے

یاک نبی دیاں دو جہاں تائیں تیرے با پھ خدایا د یوے کون تملی میں بھی قول قرار پکایا کون جو بوراعہدمیرے نوں کرے خداوندسایاں تیرے باہمجھوں یا رب میرے لائق کس ڈویاں کیڑے نویں منکن اج میتھوں حسن حسین بیارے بهيج اونهاندي خاطر جوزے اے رب سرجن ہارے دوہتے یا ک صبیب تیرے دے کر دل تنہاں راضی که کرم کرم کر سائیاں توعنی رب قاضی ایہہ نبی دے دو ہتے تے ایہہ بت علی دے بیارے بهيج اونهاندي خاطر جوڑے اے رب سرجن ہارے اییے کارن نہیں اکے میں کدی سوال سایا بن بھی میرا نام مطلب ناہیں بار خدایا كارن حسن حسين فقط مين تيرا در كفكايا يورا كريس سوال ميرا ايبه يارون عجز سايا بیان کرتے ہیں کہ شنرادی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعافتم نہ کریائی تھی کہ دروازے پر دست سائی دی۔ اور ساتھ ہی نہایت ادب واحترام ہے آ واز آئی۔ خاتون جنت بچوں کو ہا ہر بھیج ویں تا کہ وہ نئے جوڑے وصول کرلیں۔ سن آواز شتالی ووڑے حسن حسین پیار۔ درزی شکل اعرانی جو اک ویکھن گھلا سو ہارے دونوں شنراد ہے جب خوشی ومسرت ہے دوڑے ہوئے باہر آئے تو اس مردخدا نے نہایت خوبصورت دو جوڑے پیش کئے اور خود خاموش ہوکر واپس چلا گیا۔حسنین

کریمین نے دیکھاامی جان سیدہ خاتون سجدہ شکرادا فرمارہی ہے۔ دونوں عرض گزار ہوئے:

من آواز شنابی دوڑے حسن حسین بیارے
درزی شکل اجرابی جو اک دیکھن گھلا سوہارے
سیحان اللہ ایج فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسن کسان اللہ کان اللہ جو
اللہ کابن جائے اللہ اس کابن جا تا ہے اور پھر بقول اقبال
خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بنا تیری رضا کیا ہے
میری بیاری قابل صداحر ام بہنو!

شان سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبہا کا بیان کسی کے بس کی بات نہیں۔ ویکھا آپ نے جیسے ہی بارگاہ رب العزت میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنبہا نے دعا کی تو کتنی جلدی آپ کی دعانے قبولیت کا ثمرہ پایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعا فرماتے تو اللہ رب العزت فوراً قبول کر لیتا۔ اعلیٰ حضرت مولا نا احمد رضا فاضل پر بلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی۔ محمد اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعافر مائی۔ ماجابت نے جھک کر گلے سے لگایا موسی شان سے جب دعائے محمد رسول خدا کی رضا چاہتا ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتا ہیں دو عالم خدا جاہتا ہیں دو عالم خدا جاہتا ہیں دو عالم خدا جاہتا ہیں دو عالم

سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور لاؤلی بیٹی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہمیشہ خوش رکھتے۔ فر مایا کرتے یہ میرے جسم کا جھے۔ خر مایا کرتے یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ جس نے اس سے محبت کی اس نے جھے سے محبت کی اور جو مجھے سے محبت رکھتا

ہے خداا ہے اپنامحبوب بنالیتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اوران کی آل سے محبت مجبوب خدا کا وسیلہ تو ان کی دعاؤں کو یقیناً قبولیت کا جلد سہا گ ہوجائے گا۔ تعجب کی بات نہیں ہے نہ مزید کرامات سننے سے پہلے ایک بارا پے بیارے رسول سلی اللہ علیہ وسلم پرورود پڑھیں۔ اللہ علیہ وسلم پرورود پڑھیں۔

# ردائے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا:

ردا جا در کو کہتے ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی التد تعالیٰ عنہا نہایت صابرہ شاکرہ تھیں۔صبروشکرے گھر پلوضروریات کو بورا کرتی تھیں۔کئی کئی روز مجھھائے بیئے بغیر گزرجاتے۔ایک دن حضرت علی الرئضی رضی التدعنہ ہاہر سے گھر تشریف لاے تو مجھ کھانے کے لیے کہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے آپ کی خدمت میں نہایت ہمت ادب واحتر ام ہے عرض کیا: میرے سرتاج عجیب اتفاق ہے کہ آج ہم گھر میں بھی بغیر کھائے چئے آپ کے انتظار میں تھے کہ آپ کوئی چیز کھانے کے لیے لائیں گے۔اس وفت تو گھر میں کوئی بھی ایسی چیز نبیس جسے کھا کر بھوک کو کر دیایا جاسكے۔حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے بیہ سنتے ہی حضرت حسنین كريمين كوديكھا۔ پھرا بی اورسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت برغور کیا تو آپ کوخاصی پریشانی لاحق موئی حضرت خاتون جنت نے جب علی رضی الله عنه کی طرف دیکھاتو: نظر محبت بارول ويكهيا خاتون جنت بيارى حضرت اسد الله دی طرف اد بوں عرض گزاری ياسر دار مسكيني دا دل وچه خيال نه الاؤ ناداری مختاجی در غم حضرت ذره نه کھاؤ جادر اک موجود جو میری اس تا نی<sub>س کے جاؤ</sub> جس قدر جو مکن تسانوں گروی کھ لے آؤ

یہ کہتے ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ لغالی عنہانے چا در تطهیر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ دی۔ حضرت شیر خدارضی اللہ عنہ چا در لے کرایک یہودی کے ہاں گئے اوراڑھائی سیر جو میں چا در زہراگروی رکھ کر گھر تشریف لے آئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے اپنے ہاتھ سے چی چلائی اور جو کا آٹا تیار کر کے ازخو دروٹیاں پکا کیس ہی نے سیر ہوکر کھانا کھایا۔ اور اللہ تعالی کاشکر بجالائے۔

گر حضرت سیدہ خاتون جنت کی درائے تطہیر یہودی نے اپنے گھر ایک کمرے۔ میں سنجال کرر کھ دی۔ عجیب اتفاق کے جب رات سرپہ آئی تو دیکھا اس کا وہ مکان انوار وتجلیات کا مرکز بن چکا تھا، بیان کرتے ہیں کہ:

رات ہوئی جد قدرت پاروں پی ضرورت کوئی مرو یہودی دی ہو عورت کرے داخل ہوئی کیا پچھ دیکھے شان خدا دی چپکے نور بیارا چیادر وچوں نکلن شعلے روش کرہ سارا ایک چکہ بیات شعلے روش کرہ سارا ایک چکہ بیات اس نوروں نظر نہ ڈائی جاوے اس نوروں نظر نہ ڈائی جاوے ویکھ حقیقت خاوند تا کی جا کر حال ساوے لیا نوکر اتے لواحق سارے سمھناں سوھ لیا اوک مرد زنانیاں اس دے تابعدار تمای ویکھی سجاں شان خدا دی قدرت سب گرای واحددت پچھاتا سہناں صدق ایمان لیائے واحددت پچھاتا سہناں صدق ایمان لیائے شوق کنوں سردار نی دی خدمت اندر آئے گیتی اوس یہودی چادر نذر خاتون بیاری

اسان غریباں اوپر کیتا قطن خدادند باری ایبہ کرامت خیر النساء دی فضل ہو یار سرکاروں کنتی وچہ اِکای جاناں نیج کئیاں دوزخ ناروں احمد فاطمہ علی سویا را حسن حسین بیارے بیخ تن دے چاصد قے بخشیں مینوں سرجن ہارے نئے تن دے چاصد تے بخشیں مینوں سرجن ہارے نہ جاداں منظور پوے جے تھوڑی خدمت میری

(سيرت فاطمه 190 از حضرت ميال درويش محمد يعقوب نقشبندي مجددي ببيت بوري مليدالرحمة )

# سيدعالم كي وا چي، بارگاه سيده فاطمه رضي التدتعالي عنها:

بیان کرتے ہیں کہ جب سید عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جبان فانی ے عالم جاودانی کی طرف قصد سفر فرمایا تو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها کوسب ے پہلے اپنی ملا قات کی بشار تیں سنائی ۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم غیبت جو بے عطائے البی آب کو حاصل تھا۔ بیخبر دی کہ صحابہ کرام، اہل بیت عظام جملہ صحابیان، چھوٹے، بڑے جتنے بھی اس وقت موجود ہیں ان میں جس کوسب سے پہلے میری ملاقات کاشرف حاصل ہوگا۔میری بیاری لخت جگر،نورنظر حصرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آب ہوں گی کویا کہ آب فرمارے تھے کہ جھے ہرایک کے وصال کی خبر ہے۔کون پہلے حضرت ہو گا اور کون بعد میں۔میرے وصال کے بعد جو مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس جہاں فانی سے راہی بقاہوگی ۔ فاطمہتم ہواور بعداز وصال تم مجھے سے ملاقات کروگی۔الگ الگ رہنے کا تصور بھی ختم کردیا۔حضرت سیدہ فاطمہ رضى اللَّدتعالَىٰ عنها مه خوشخبرى من كرمسكرا ثمي حالا نكه سيدالا نبياء، رحمة للعالمين جيسے ظيم باب كاسابيس سے اٹھ رہاتھا مگراس جہان فانی سے فاطمہ کو کیاغرض دنیا تو عارضی ٹھكانہ ہے۔دائمی زندگی تو عاقبت وآخرت کی ہے۔

القصد! نی کریم صلی الله علیه وسلم کے ہاں ایک ڈاچی تھی جس کا نام غضیاء تفا- وه ایک دن بارگاهِ مصطفیاصلی الله علیه وسلم میں عرض گزاری ہوئی۔ غصاء ڈاچی اک دن شوقوں خدمت عرض گزاری بیت مدت میں یاس بہودی رہی حبیب غفاری عَلَنے کارن با سردار جد میں باہر جاندی ہر اک قسموں سبزی مینوں این طرف بلاندی · آمیرے دل میں اک تینوں ، بات عجیب سناواں جھیدے تدھ پر کرے سواری سوہنا نبی سیاوال ہووے گا سوار تیرے تے ختم رسل پیارا كرف جو نال ميرے إيب باتابر سبرى سردار راتیں جد نمیں جنگلی جاندی تھینے توں سردار کل درندے آیں اندر کر دے ایہ بکارا یاس شداس دے ہرگز جانا اک دویے سدمارن ایہہ تیار جو کیتی جاوے نی محمد کارن جنانچہ جب خیبر فتح ہوا تو مال غنیمت میں ہیڈا چی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ میں آئی۔ آپ کی ظاہری زندگی میں خدمت سرانجام دیتی رہی۔ جب نبی کریم صلى الله علية وسلم نے اس دنيا سيسفرآ خرت فرمايا تووه ڈاچى: اک راتیں جو فاطمہ بی بی بیٹی بنی غفاری بابر خوش تشریف آلیاندی زبرا خاتون پیاری اور حسن اتفاق کہ ڈاچی دوڑتی ہوئی آب کے پاس حاضر ہوکر بوں عرض گزار ہوئی

ادبون بول السلام عيك كهندى فاطمه تانين اے خاتون بیاری بٹی خیر امت دے سائیں باب اینے توں جبکر کہنا کوئی پیغام ضروری کر ارشاد گرامی جو میں جلی وج حضوری جلی میں دریار محمدی اے خاتون پیاری دیم سنہیا ہے کوئی دینا غضبا عرض گزاری س باتال غضباء كولول بيني بني غفاري رتی درد محبت یارول جنت حبس سرداری بكر مهار جو لے كودى وجه بيٹو كئ تے رودے ول وچ سوز زیادہ سویا ہنجو بار بروے بیان کرتے ہیں کہسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااؤٹمیٰ کے سریہ شفقت ہے ہاتھ بھیرر بی تھیں کہ اچا تک اونٹی نے آخری سائس لیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کود میں سرر کھ کرانی جان جان آفرین کے سپر دکر دی۔صاحب در دشاعرفر ماتے ہیں \_ وْكُ احاكك دهرتي آئي غضباء غمال ستائي كيتي جان تصديق وْكْدْيان سَهْنِي مَالَ جِدائي سهنی محال جدائی تنبال جبناں نحنسبتاں لائیاں جا کے چھے تنہاں کولوں میش جیناندے آئیاں مال جدائی اوہ کوئی جانے جس در یار بیارا وخجشريا بهويا بند نظارا جك اندهيرا سارا یار بین نے لائی جس توں برہوں تیز چواتی رهو جيفا بن غمال ستايا بتعول اوه حياتي

فورا جان دتی غضباء راوی ذکر لیایا چادر وچ لیب اس تائیں فاطمہ نے دفنایا بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے صحابہ کرام سے فرمایا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانثاری ڈاچی کونہایت اوب سے دفنایا جائے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانثاری ڈاچی کونہایت اوب کے دفنایا جائے۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس یادگا ونشانی غضباء ادنٹنی کو مدینہ طیبہ کی خاک کے سپر دکر دیا گیا۔ روایات میں آیا ہے کہ:

بن زمین جوتن دن پچھوں ویکھیا اس دے تا کیں كتے سراغ نه مليا اس دا جانے الله سائيں ایبه کرامت خاتون جنت یک فدائی فرمائی بعد نبی دی بینی پیاری میں کی صفت سناواں شان بنیان تحریر نه ہوسے میں قربانی جاواں ہو دھی دونویں نور یگانے خاص حبیب غفاری پیوختم نبوت، دهی نول جنت دی سرداری یاک نبی سردار عالم کہیا حبیب سویارے بٹی میری فاطمہ پیاری حسن حسین پیارے مرك بيارجونال ايهنال وكطل كنول رساساتي قہر عذاب جہنم ناروں ملے نجات اس تائیں حب نبی دی خبراناں دل زیادہ شوق ہے تینوں كتب حذيث ميارك ويلهن بهن بيس فرصت مينول

وصال سيده فاطمه رضى التدنعالي عنها:

حضرت سيدنا فاطمه رضى الثدتعالي عنها خاتون جنت اييخ والد ماجد سيد المرسلين

صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر ملال کے بعد نہایت غم والم میں رہے لگیں۔خوشی و مسرت کی جگہ جدائی وفرقت نے لے لی۔سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آپ آپ آنو بہاتی رہتی اوراس دن کی منتظر تھیں کہ جس کی بشارت فجر صادق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم از خود دے چکے تھے کہ فاطمہ سب سے پہلے مجھ سے ملاقات تہاری ہوگ۔ چنانچہ آپ کا دل دنیا سے بالکل اچاہ ہوگیا تھا۔

ایک دن یومیه معمول کے بالکل برعکس حسنین کریمین رضی اللہ عنہ کے گیڑے دھوئے، پانی نہلانے کے لیے رکھااورازخود آٹا گوندھ کرروٹیاں پکارہی ہیں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ باہر سے گھرتشریف لائے اوروہ بیکام ملاحظ فرمائے تو فرمایا اے مخذومہ جہاں، اے معصومہ آخر الزمال، اے بلقیس ججرہ، تقذیس و جمال، اے آسیہ عالم، تحکیل کل، اے فاطمۃ الزہرا، اے ملکہ جنت، رب العالیٰ میں نے بیک وقت ایسے دو تین کاموں میں مصروف ومشغول نہ و یکھا۔ جب کہ آئی آپ بردی بیتا ہی اور محبت سے سرانجام دے رہی میں۔ آخران میں کیا حکمت ہے، کیاراز اور بھید ہیں مجھے ان اسرار فحفیہ میں۔ آخران میں کیا حکمت ہے، کیاراز اور بھید ہیں مجھے ان اسرار فحفیہ میں۔ آخران میں کیا حکمت ہے، کیاراز اور بھید ہیں مجھے ان اسرار فحفیہ سے سرآگاؤ کیا۔

حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے سرتاج ، باب مدینہ العلم کے استفسار پرغمناک ہوگئیں۔آنسو چبرے پر جیکنے لگے،نہایت دھیمی اور پرسوز آواز سے فرمایا:

هذا اخراق بيني وبينك

یہ میرے اور آپ کے مابین جدائی وفرقت کی گھڑی ہے۔ بگزار تا بگریم چوں ابر نو بہاراں ازسنگ گریہ خیزہ وقت وداع یاراں

چھوڑ دلا اولیواں درودں واٹکوں ابر بہاراں پھر بھی گھل بائی ہوندے جدا کریناں باراں

## على المرتضى رضى الله عنه:

آئی میں نے خواب میں اپنے ابا جان کو بلندی پرجلوہ افروز ایسے دیکھر ہے ہیں جیسے کسی کے آنے کا انتظار ہو۔ میں نے یہ منظر دیکھتے ہی پکارا۔ ابا جان! کس کا انتظار ہے؟ آپ یہاں کہاں؟ ابا جان! آپ کی فرقت وجدائی سے میری جان پربن آئی ہے۔ میراجسم بگھل رہا ہے۔ مجھا پنے ہاں آنے کی اجازت دیں۔

میری فریاد پر ابا جان نے فرمایا: میری لخت جگرنورنظر میں تو یہاں تیرے ہی انتظار میں ہوں۔ بیٹی من لو! آج قید دنیوی سے آپ کی رہائی ہوا جا ہتی ہے۔ کل تیرا یہاں آنا ہوگا میں اور جنت تیری ملاقات کے مشاق ہیں۔

علی الرتفنی رضی اللہ عنہ! یہ میر کا آخری گھڑیاں ہیں۔ آئندہ رات پہلے حصہ میں میرا وصال ہوگا۔ یہ روٹیاں اس لیے ہیں کہ کل آپ میری جدائی وفرقت سے نڈھال ہوں گے تو میرے نیچ بھو کے نہ رہ جائیں۔ شنم ادوں کے کپڑے اس لیے دھوے ہیں کہ آج ہیں کہ آج میں انہیں اپنے سامنے بنا سجا کرد کھلوں نہ جانے میرے جانے کے بعد ان کے کپڑے کون دھوئے گا۔ اور میری بیموں کی خواہشات کون پوری کے بعد ان کے کپڑے کون دھوئے گا۔ اور میری تیموں کی خواہشات کون پوری کرے گا۔ میں جائی ہوں اپنے بچوں کے سر پرزیتون کا تیل لگا کرزلفیں سنواروں، کرے گا۔ میں جائی ہوں اپنے بچوں کے سر پرزیتون کا تیل لگا کرزلفیں سنواروں، نہمعلوم میرے جانے کے بعد ان کی زلفوں اور چپروں کا غبار کون صاف کر ہے گا؟

پیکر صبر واستقامت مولائے کا تنات علی الرتفنی شیر خدارضی اللہ عنہ کا ول سیدہ کی شخصر واستقامت مولائے کا تنات علی الرتفنی شیر خدارضی اللہ علیہ وسلم! ابھی تو آپ کے والد ماجد کی جدائی کا صدمہ سے جوزخم کے ہیں، وہ ہی تازہ ہیں۔ اب تو آپ کی فرقت سر پہآگیا۔ تیے دفرخم آ رہے ہیں۔ سیدہ پکارٹیں:

فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَّاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ٥

یاعلی رضی الله عند! آپ میرے والد ماجد کے وصال پر جیسے صبر واستقامت کا دامن تھا ہے رکھے۔ میری جدائی پر بھی ویسے ہی عزیمت کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ میرے یاس ہی رہیں۔ اس اثناء میں آپ کی نگاہ حسنین کریمین پر بڑی تو بیقراری کے عالم میں آ تکھوں ہے آ نسو ٹیک پڑے۔ اور شنرادوں کو اس کیفیت میں بنانے سنوار نے لگیس فر مار ہی تھیں: کاش کے جھے معلوم ہوجائے کہ میرے بعد آپ کی کیا حالت ہوگی اور پھر دونوں بچوں کی بلائیں لیں ، رخسار چو ہے اور فر مایا: جائے اپنانا جانے کے روضہ اطہر پر سلام پیش کر آئیں۔ پڑھیئے درود شریف:

وَعَلَى اللَّهُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْتِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

اَلْصَلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ اَلْصَلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِى اللهِ

#### آ خری کھات:

ميري محترم اسلامي بهنو!

حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان سنتے بی شنرادے بارگاہ رسالت میں سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ادھر حضرت سیدہ نے ازخود خسل فرمایا: حضرت امسلم فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہانے نہایت حسن وخو بی سے خسل فرمایا۔ صاف سقرے کیڑے زیب تن کئے اور پھر بستر پر قبلہ دولیٹ گئیں۔ اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھا پھر حضرت اساء بنت عمیس کو با یا اور خصوصی مدایت سے نواز اپھر فرمایا: اب آب با ہم تشریف لے جائیں میں اپنے اور خصوصی مدایت سے نواز اپھر فرمایا: اب آپ با ہم تشریف لے جائیں میں اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پچھ گزار شات پیش کرنا جا ہتی ہوں۔

سيده کي آخري دعا:

حضرت اساء بنت عميس رضى التُدتعالى عنها زوجه صديق اكبررضي التُدتعالى عنها

با ہرتشریف لا کیں ہی تھیں کہ سیدہ کے رونے کی آوازِ سنائی دی۔ فرماتی ہیں: آب اللہ تعالی کے حضور نہایت در د بھرے کلمات سے منا خات کر رہی تھیں۔ جب میں نے كان لكاكرة ب كى دعاسى توبية وازة ربى تقى البي مير دوالدكرا مي سيدالرسلين رحمة للعالمين جناب احمر مجتني محم مصطفياصلي التدعليدوسلم كي امت كے گنبيگار مردوں ،عورتوں پر رحم فر ما اور ان کے گنا ہوں کومعاف کر کے مغفرت و بخشش سے بہرہ مندفر ما۔سیدہ کی اس گفتگواور در دمجری مناجات سے یک لخت بیان میرے بس کی بات بیں۔جوخواتین تفصیل معلوم کرنا جا ہیں وہ ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے بے شار باتوں کا پہتہ جل جائے گا۔ زینب المخافل ترجمہ نزمت المجالس ہر دو حصے آل رسول سوائح کر بلا قصہ شہادت ان کے علاوہ بکثرت کتب میں حضرت سیدہ کی حالات بالنفصیل موجود ہیں۔ آخر میں آپ کے وصال پر ملال پر حضرت پیرطریقت درولیش کامل میاں محمد لیعقوب صاحب نقشبندی مجددی علیه الزحمة بورشرویف نے جو پر در دیر سوزاشعار میں وفات نامه سيده منظوم كيا كياب بيش كرنے كى سعادت حاصل كرتى ہوں \_ يرصے صلوة وسلام اَلصَّالُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى اللَّهِ وَعَـلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اَلصَّالُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاَصْحَابِكَ يَا بُورَ اللَّهِ منظور وصال نامه حضرت سيده خاتون جنت رضى التدنعالي عنها:

حال وفات خاتون بیاری من تده ذکر سناوال جیونکر بی بی رخصت ہوئی میں قربان جاوال دنیا اک مسافر رہنا چلنا ہوئی سفر تیاری جو آیا سواک دن چلیا کوئی قرار نہ یاوے دونوں راہ یعقوب کشادہ اک آ وے اک جاوے جلدی ایہہ سرا مسافر آیا رات گزاری جلدی ایہہ سرا مسافر آیا رات گزاری

چاد لے پہر آ رام کیاں پھر فجر ہے سفر تیاری ایہ کلفن وچ گل دیاں کلیاں سیس میں کھڑیاں لہراں خوف نہیں کچھ دل دے اندر خزال دے قہروں ابدی نہیں مقام ایہہ گلفن اے بلبل س تیرا ہودی نہیں فریفتہ اس وچ تھوڑے روز بسرا ایہہ دنیا اک ماتم خانہ عیفن ناں اس دچ گویا رہنا کے نفیب ناں ہویا آیا رخصت فقیرا حال مبارک خاتون آپ الہی جس داشان او چیرا می قول ادہ آپ الہی جس داشان او چیرا کرن را ریت نبی غفاری جد رصلت فرمائی حضرت زہرا فاطمہ کارن گم ہوئی روشنائی دخترت زہرا فاطمہ کارن گم ہوئی روشنائی

......☆......

کھڑیا ہاغ عاشق بلبل روندی کھل بمن نظرنہ آوے
کھڑیا ہاغ عائب اس نوں ویرانہ دسیاوے
حاضر ہے محبوب عشاقاں واہ مبارک بادی
باجہوں یاد دسیولے تنہاں عالم دی بربادی
حجب گئے جد یار اکھیں تھیں بلٹیا ہور زمانہ
کونج وچھنی کارل دے وسدا جگ ویرانہ

عمر اتفائی برسال آبی حضرت خاتون بیاری رحلت دنیا تول فرمائی بیاک حبیب غفاری حضرت زہرا خاتون دے سرپیا پہاڑ الم دا روندی نت دسیوے بی بی کتے نہیں دل جم دا بھارا لوگ غماں دالگاھزں فاطمہ تائیں نظرناں آوے باپ بیارا خبر امت دا سائیں غموں جان ہمیشہ انہدی چپ کلام نہ کردی نظر و بال بن زندگی آہ ٹھنڈی تت بھر دی

حضرت انس تائيس فرماندي نين اڪيس تقيس جاري ول وج ورد النبه بحرك سوز غمال نے مارى پاک نبی نے مٹی یاون کیتا کویں گوارا تسال بما میال عرض ساوے روکر انس سوبارا یا نی نی خاتون بیاری اندز کاردے دی کی مجال جو دخل دیوے کوئی طافت نہیں سے دی میں قربان کیتی جد رحلت یاک حبیب غفاری جھوڑ دیا جسنا بولنا حضرت فاطمنہ بیاری نے عُمول بيار مولَى تد في في لكا داغ جذائي ایہہ دکھ زیادہ سب دکھاں تھیں جانے کل لوکاتی بے جو معصوم بیجارے حسن حسین پیارے د مکھے بیاری مائی والی سمے پھرن سوہارے اکے بھی اک صدمہ دسنوں تانا نظر نہ آوے رہون نت ادداس مصیبت ہو را گوں وسیاوے

حضرت حيدر شير خدادا تجفى اندر يريشاني وے گیا یاد جدائی بیارا حضرت نبی حقائی ایبه ہمدرد آیا اک میرا ایبه بھی جھوڑ نہ جاوے یاک نبی دی ایبه نشانی شالا خبر دیبادے راوان دا اتفاق اس اویر کرن بیان تمامی موجب مرگ خاتون پیاری رحلت نبی گرامی سیرت اندر آوے اک دن حضرت علی سوہارا باهرون گھر. تشریف لیایا شیر خدا دا بیار خدمت اندر عرض گزاری او بول یا سردارا میرے بچھوں راضی رکھے تدھ نوں سرجن ہارا اج تھیں کیجے کس وے تائیں کہن ماں بیاری میں کتھے تے ایہہ کتھ ہوئن میں صدقے میں وار ک . تیوں و کھے تعلی ہوندی اے وہی نبی غفاری صدافسوس بمن نظر تال آسی بھی ایہ۔صورت پیاری منہ قبلے ول کر کے سی سرتلے دھریا کیتی جان تصدیق نی نی جاوے دکھ نال جربا · رخصت ہوئی حضرت خاتون یاک نبی دا سینه بچر اج دوباره بویا سوبنا شبر مدینه وہ وچ عشق نبی دے جبینا اسنو قرب حضوری تے میں مول نہ جہاتی یاتی اسنوں نا منظوری بس میاں ہے طلب تیرے دل بچنا دوزخ ناروں آجم قدم جی سرور دے ادب محبت یارول

## محل مصطفے كاشانه سيده فاطمه ميں:

ميري اسلامي بهنو!

حضرت سيده فاطمه رضى الله تعالى عنها كمنشور ومنظوم حالات كاخلاصه آب كي خدمت میں پیش کیا۔اب ایک نورانی تقریب سعید کا ذکر کرنا جا ہتی ہوں۔جوسیدہ فاطمه رضى الله تعالى عنها ك كاشائه اقدس مين منعقد بوئى \_ يرهي عالى قرصلام \_ اَلصَّالُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَـلَى اللَّهِ وَعَـلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ اَلْصَّالُوهُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ وَاصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ بیان کرتے ہیں ایک دن سیدعالم نورجسم نبی مکرم جناب احریجتلی محرِمصطفے صلی التدعليه وسلم ايني وصيت مين حضرات سيدنا صديق اكبر، حضرت سيدنا فاروق أعظم اور حضرت عثمان ذوالنورين رضى الله تعالى عنبم كومل كرحضور سيدناعلى المرتضى رضى الله عنه کے دولت کدہ پرجلوہ افزوز ہوتے تو حطرت علی الرتضلی کرم اللہ وجہدالکریم نے فوراً خاطر مدارت كااجتمام كيااورايك جبكدارصاف ستقر كطشت مين نهايت تقيس شهد خدمت عالى مين حاضركيا يجب اتفاق كداس شهد مين ايك بال يرد انظر آيا يحضور صلى الله عليه وسلم نے ملاحظہ فرماتے ہوئے ہی صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا: پیطشت روزشہد جس میں بال بھی نظر آرہا ہے۔ بعض حقائق ومعارف کی تصریح جا ہنا ہے میں جا ہتا ، ہوں کہ ہر محص اس کے متعلق اظہار کرے۔

ارشادمصطفے سنتے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبررضی اللہ عنہ عرض گزار ہوتے یا رسول اللہ صلح اللہ علیہ وسلم ایمان دارانسان اس پلیٹے زیادہ چمکدار ہے اورایمان اس پلیٹے زیادہ چمکدار ہے اورایمان اس کے دل میں شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اور ایمان آخرت تک اپنے ساتھ لے جانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔

سيدنا فاروق رضى الله عنه كرتے بيں كه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم! بادشابي

اس پلیٹ سے زیادہ روش ہے اور حکمرانی شہد سے زیادہ شیریں ہے کیکن حکومت میں عدل وانصاف کرنابال سے زیادہ باریک ہے۔

پھر حضرت سیدنا عثان ذوالنورین ہوئے یا رسول اللّه علیہ وسلم!علم اسل فیر حضرت سیدنا عثان ذوالنورین ہوئے یا رسول اللّه علیہ وسلم!علم علم علم علم علم علم میں مین ہے دیا دہ روشن ہے۔اور علم میں بڑھنا شہید سے زیادہ باریک ہے۔

خلفاء ثلاثه رضوان الده يهم كان امرار ومعارف كا انكشاف ك بعد حضرت سيرعلى المرتفئى رضى الله عنه يول اظهار فرمات كويا موع ميان الرسول الله على الله عليه وسلم الممهان اس طشت سے زيادہ روش بيں اور خدمت مهمان شهد سے زيادہ شيري ہے ليكن مهمان نوازى سے مہمان كى خوشنودى حاصل كرنا بال سے زيادہ باريك ہے۔ يارانِ مصطفے صلى الله عليه وسلم جب اپنے اپنے مقدس خيالات كا اظهار كر چكوتو سيد عالم صلى الله عليه وسلم پردہ كے دوسرى جانب حضرت فاطمه رضى الله تعالى عنها كى طرف متوجه ہوئے اور فرما ياكر آپ بھى پچھ كھيں۔

حضرت سيده رضى الله تعالى عنها نے عرض كيا: "ابا جان! عورتوں كے تن ميں حيا اس طشت سے زيادہ جمكدار ہے اور جا درعورتوں كے منه پرشہد سے زيادہ شيريں ہے اورخودكونگاہ غيرمحرم سے بچانا بال سے زيادہ باريك ہے۔

اس کے بعد معلم کتاب و حکمت سرور دوعالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
معرفت البی اس طشت سے زیادہ روش ہے اور معرفت سے آگاہ ہونا شہد سے
زیادہ شیریں ہے لیکن اس کواپنے دل میں محفوظ رکھنا بال سے زیادہ باریک ہے۔
ابھی یہ مبارک مُفتگوختم نہ ہونے بائی تھی کہ درواز سے پر آنے والے نے باریا بی
کی اجازت جا ہی ۔ یہ صفرت جبرائیل ہے۔
کی اجازت جا ہی ۔ یہ صفرت جبرائیل ہے۔
حضور صلی الله علیہ وسلم کی اجازت یا کر جب محفل مصطفے صلی الله علیہ وسلم میں

عام انسانی شکل میں جبرائیل امین حاضر ہوئے توعرض کیایارسول الڈصلی اللہ علیہ وسلم! مجھے بھی اظہار کا موقع مرحمت فرمائے۔

آ ب نے ارشاد فرمایا: کئے! بارگاہ سالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربان نے عرض کیا'' راہ خدااس طشت سے زیادہ روش ہے اوراس راہ پر چلنا ایما ندار کوشہد سے زیادہ شیریں ہے کیکن اس راہ پر قائم رہنا بال سے زیادہ باریک ہے۔''
اس کے بعدِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا اور حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

"میرے حبیب! بہشت اس طشت سے زیادہ چمکدار ہے اور بہشت کی نعمتیں شہد سے زیادہ چمکدار ہے اور بہشت کی نعمتیں شہد سے زیادہ شیریں ہیں لیکن بل صراط سے گزرنا جو ہال میں بھی زیادہ ہاریک ہے۔

حضرت علامة مطلانی شارح التیجی بخاری علیه الرحمة کنز المعارف میں اس واقعہ کو نقل فرماتے ہیں کہ بظاہر بیدا کیک پُر اسرار خوش طبعی ہے لیکن در حقیقت بیہ حکمت و معرفت کی ایک جامع تفییر اور فیضان وعرفان کا بہترین انکشاف ہے۔

والله يا محمد مثلك لم يكن في العالمين وإنت الذين نادرك ربك مرحبا،

خدا کی شم یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! آب تمام مخلوق میں بے مثل بیں۔ آب جسیانہ کوئی موا اور نہ ہوگا۔ آب کی شان یہ ہے کہ الله تعالی فی مرحیا کہ کرمخاطب فرمایا:

لم یغلق الرحمن مثل مجدا اببدًا و ما علمی انه لا یغلق الله تغلق الله تغالى رحيم وكريم في آب كي شل نه كوئى پيدا كيا اور جمارا ايمان ميكه نه بي وه پيدا كرسكا۔

شريعت در محفل مصطفے صلى اللہ عليہ وسلم طريقت عروج دل مصطفے صلى اللہ عليہ وسلم طريقت عروج دل مصطفے صلى اللہ عليہ وسلم

بشریعت میں ہے قبل و قال صبیب طریقت میں محو جمال صبیب طریقت میں محو جمال صبیب کانیورہ میں اللہ عمال مطبورہ اکتوبر 1964)

# يندر موس تقرير:

# نافر مان عورتيل

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ وَ عَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ وَآزُوَاجِهِ أُمَّهَاتُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالتَّابِعِيْنَ وَعَلَى جَمِيْعَ آوْلِيَاءِ أُمَّتِهِ آجْمَعِيْنَ امابعد

امًّا بَعُدُافَاعُوْ ذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ
فَلَمْ يُغُنِيَا عُنْهُ مَا مِنَ اللَّهِ شَيْنًا وَقِيْلَ ادْحُلَا النَّارَ مَعَ
اللَّا خِلِيْنَ٥

صَدَقَ اللهُ مَوُلانَا الْعَظِيْمِ وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْمِ وَمَلَيْكَتَهُ قَالَ اللهُ تَسَارَكَ وَ تَعَالَى فِي مَسَانِ حَبِيْبِهِ إِنَّ اللهُ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَارُنَ عَلَى اللهُ وَمَلَيْكَتَهُ وَمَلَيْكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّهِ وَمَلَيْكَ اللهُ وَمَلَيْكَ وَمَلَيْكَ وَمَلَيْكَ وَمَلَيْكَ وَمَلَيْكُوا يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي " يَسَالُهُ اللهُ ال

الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَمُولَ اللهِ وَعَلَى اللهَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللهِ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا نَبِيّ الله وعلى الله وعلى الله واصحابِكَ يَا نُورَ اللهِ الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا نَبِيّ الله وعلى الله وعلى الله والسّرة والسّلام عَلَيْكَ يَا نُورَ الله على الله على الله والله والله

استقامت عطافرمائے۔ (آبین)

نافرماناں دے لئی بہنوں تھم خدائی آئے ۔ جودی نافرمانی کردا ورج دوزخ دے جائے

نا فرمانی جرم عظیم ہے

تا فر مانی جہنم کا رستہ ہے

تا فر مانی اللہ تعالیٰ کی ہوجرم ہے

نافر مانی رسول الله سلی الله علیه وسلم کی ہوتو بھی حرام ہے

نافر مانی حدیث کی ہوتو بھی حرام ہے

تا فر مانی اہل بیت کی ہوتو بھی حرام ہے

نا فر مانی صحابہ کی ہوتو بھی معصیت ہے

نا فرمانی اولیاء کی ہوتو بھی گناہ ہے

نا فرمانی والدین کی ہوتو بھی جرم ہے

نا فرمانی برز رکول کی ہوتو بھی جرم ہے

نافر مانی شو ہر کی ہوتو بھی جرم ہے اور باعث سز اہے۔

پیاری بہنو! آج کا موضوع ایک اصلاحی موضوع ہے۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے اور بید کھنا ہے کہ ہیں ان جرائم میں کوئی ایسا جرم تونہیں جس میں ملوث ہیں اگرانیا ہے تو آج ہے کہ ہیں ان جرائم میں کوئی اللہ تعالیٰ سے معافی مائلی ہے۔ اور اس جرم کی اللہ تعالیٰ سے معافی مائلیٰ ہے۔

قرآن میں نافر مانوں کا ذکرہے:

عزیز بہنو! قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بہت ی جگہ پراپنے اور اپنے انبیاء کے نافر مانوں کا ذکر کیا ہے۔ ماں باپ کے نافر مانوں شوہر کی نافر مان کے لیے قرآن و حدیث میں سخت وعیداور سخت سزاؤں کا اعلان ہے۔

# شرک جرم عظیم ہے:

شرک نوں جرم عظیم کہیا اے نبی پاک سرور نے او ہناں نوں اے جنٹ ملی جواس جرم توں ڈرے جو نافر مان ہے عورت اس کا ذکر پہلے کروں گی اور اس نافر مان عورت کا انجام بھی بتاؤں گی پھرا ہے موضوع کوآ گے بڑھاؤں گی۔

واہلہ یے ورت حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھی۔ واہلہ اس قوم سے تھی جس کی طرف حضرت نوح علیہ السلام نبوت سے سرفراز فرما کر بھیجئے گئے تھے۔

نوح دی بیوی اپنی جان نے ڈاہڈ اظلم کمایا م
پاک نبی وا دامن چھڈ کے اگ نوں جھولی پایا
جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے گئے تو یہ بد بخت کہنے گئی ، نوح علیہ السلام چلوا ہے ہو گئے ہیں۔ (معاذ اللہ)

پیاری بہنو! حالانکہ والملہ نبی کی بیوی تھی کیکن اس نے نافر مانی ایک تواپیخ شوہر
یعنی نبی حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا یا اور دوسراسب سے بڑا جرم وشرک کیا۔ والملہ
کہتی تھی ہمیں کچھنہیں ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا سونتلا بیٹا جو والملہ کے پہلے
خاد ند کا تھا اس کا نام کنعان تھا۔ یہ مال اور بیٹا شرک کے گڑھے میں تھنے ہوئے تھے
اور پھر جب عذاب آگیا تو یہ نافر مان عورت بھی قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ غرق ہو

# حضرت لوط عليه السلام كى بيوى كاحال:

ایک اور نافر مان عورت جس کا نام واعکه تھا۔ واہلہ اور واعکہ دونوں نام کا پہلا حرف واؤ ہے۔اس سے ثابت ہوتا ہے کہ میددونوں عورتیں بڑی واہیات تھیں۔واعکہ

حضرت لوط عليه السلام كي بيوي تقى ـ

اور یہ نافر مان غورت قوم کے لیے حضرت لوط کی جاسوی کیا کرتی تھی اور کافروں کو خبریں پہنچایا کرتی تھی۔ جب لوط علیہ السلام پرعذاب آیا تو وہ بھی اس عذاب میں مرگئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں نافر مان عورتوں کا ذکر قرآن پاک میں فر مایا اور ان کے جہنمی ہونے کا اعلان فر مایا:

صَرَبَ اللّهُ مَثَلًا لِلّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُواَتَ نُوْحٍ وَّالْمُواَتَ لُوْطٍ طَى كَانَتَ اللّهُ مَثَلًا لِللّذِيْنَ كَفَرُوا الْمُواَتَ نُوْحٍ وَّالْمُواَتَ لُوْطٍ طَى كَانَتَ اللّهُ مَثَلًا لِكَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَیْنِ فَحَانَتُ اللّهُ مَاللّهُ مُنْدُنُ وَقِيلًا الْخُولَا النّارَ مَعَ الدَّاجِلِیْنَ وَاللّهُ مَنْ اللهِ شَیْنًا وَقِیلًا الْخُولِیْنَ وَ اللّه اللّه کافرول کی مثال دیتا ہے۔ نوح علیه السلام کی عورت اور وہ ہمارے دو نیک بندول کے نکاح میں تھیں۔ السلام کی عورت اور وہ ہمارے دو نیک بندول کے نکاح میں تھیں۔ پھرانہول نے دغا کیا یعنی کفراختیار کیا تو وہ اللّه تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ آ کے اور فرما دیا گیا کہ م دونول عورتیں جہم میں جاؤ جانے والول کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کے ماتھ والوں کے ساتھ والوں کی ساتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کی ماتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کور تیں کی ماتھ والوں کور تیں کی ماتھ والوں کے ساتھ والوں کے ساتھ والوں کور تیں کی کھور کے ساتھ والوں کور تیں کی میں جاؤ جانے والوں کے ساتھ والوں کور تیں کور تی کور تیں کور تی کور تیں کور تی کور تیا کیا کور تیں کی کیا تو تو کی کور تیا کی کور تیا کیا کی کور تی کور تی کور تی کور تی کیا کور تی کور تی کی کور تیں کور تیا کیا کور تی کو

یہ دونوں نافر مان عور تیں جہنم رسید ہو گئیں۔ پیاری بہنو! شرک بہت بڑا جرم ہے۔شرک کے کرنے والوں کے لیے دائمی عذاب کا اعلان کیا گیا۔ مشرکوں سے اللہ تعالیٰ بیزار ہے۔

مشرک کوبھی جنت نہیں مل سکتی۔مشرکین کے لیے قرآن پاک میں سخت وعید قرمائی گئی ہے۔

- بد ( ساجد پشتی )

#### عورت کے روپ:

میری اسلامی بہنو!عورت کے روب ایسے مختلف اور منفر دہوتے ہیں کہ جن کوشار ہی نہیں کیا جاسکتا۔

عورت اگر وفادار ہے توالیا وفادار کوئی اور نہیں ہوسکا۔
عورت اگر ہے وفا ہے توالیا ہے وفا کوئی اور نہیں ہوسکا۔
عورت اگر ایمان والی ہے تو ایمان میں ہے مثال ہوسکا آپ ہے۔
عورت اگر ہے ایمان ہے تو ہے ایمانی میں اپی مثال آپ ہے۔
عورت اگر نیک ہے تو وہ بھی کمالی کی صدتک نیک ہے۔
عورت اگر نافر مان ہے تو وہ بھی کمالی کی صدتک مکارہے۔
عورت اگر مکان ہے تو وہ بھی کمالی کی صدتک مکارہے۔
اللہ تعالیٰ نے عورت کے کر کومکر عظیم قرار دیا ہے:
اللہ تعالیٰ نے عورت کے کر کومکر عظیم قرار دیا ہے:
اِنَّ کَیْدَ کُنَّ عَظِیْمٌ ٥ (سرة یوسف آیت 28)
اللہ تعالیٰ می مرتوں جردی وی گئی اس تے ہے رحمت وا سایہ
عورت مرتوں جردی وی گئی اس تے ہے رحمت وا سایہ

#### ایک مکاره کاواقعه:

پیاری بهنو! ایک مکاره عورت کاواقعه شاتی مول:

بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی اس کا ناجائز تعلق ایک نوجوان سے بیدا ہوگیا جب اس عورت کا شوہر کام پر جاتا وہ اس نوجوان کواپنے گھر بلالیتی اور دونوں تنہائی میں شیطانی فعل کرتے رہتے۔اس عورت کے شوہر کوشبہ ہوگیا کہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی آتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی ہے کہا کہ تمہارے پاس کوئی محص آتا ہے؟ اس عورت نے کہا جہیں۔

بنی اسرائیل کے ہاں ایک پہاڑتھا جسے وہ برکت والا بچھتے تھے اور اگر کسی کو فیصلہ کرتے وفت شم کی نوبت آتی تو اس پہاڑ پر چڑھ کر شم کھاتے تھے۔ شم اگر جھوٹی ہوتی تو اس جھوٹے کا بول کھل جاتا تھا۔

شوہرنے کہا: اگرتو تجی ہے کہ تہماراکسی کے ساتھ نا جائز تعلق نہیں ہے تو اس پہاڑ پرچل کرفتم کھا۔

اس نے کہا: میں تیار ہوں۔ اگلے دن کا دفت طے ہوگیا۔ شوہر کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ اس عورت نے اپنے آشنا کو بلا کر کہا کل تم عظمت دالے پہاڑ کے پاس ایک گدھا لے کر کھڑ ہے ہو جانا میں تم سے کرایہ پہ گدھا لے کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ لہٰذا گدھا لے کر کھڑ ہے ہو جانا میں تم سے کرایہ پہ گدھا لے کر پہاڑ پر چڑھوں گی۔ لہٰذا گدھے دالے کے بھیس میں وہاں پہلے ہے ہی موجودر ہنا۔

#### مكارى كااحوال:

بياري بهنو! عورت كى مكارى كاحال سنس!

جب دونوں میاں ہوی بہاڑ پر گئے۔رائے میں گدھے والے کے بھیس میں وہ جوان کھڑا تھا۔ ہوی نے کہ بھیس میں وہ جوان کھڑا تھا۔ ہوی نے کہا میری ٹانگیس در دکررہی ہیں مجھے بید گدھا کراہیہ پر لے دو کیونکہ مجھے سے چلانہیں جارہا۔

خادند نے گدھے والے سے کرایہ مقرر کیا اور بیوی کو گدھے پر بٹھا کر پہاڑ پر چڑھے لگے جب اس جگہ پر گئے جہال قتم کھائی جاتی تھی تو اس عورت نے اپ آپ کو گدھے سے بنچ گرادیا اور جوشال اپنی کمر پر کیٹی ہوئی تھی وہ اس تیزی ہے کھول دی کہ شوہرکو پہتے بھی نہ چلا۔ وہ سمجھا کہ اتفا قانگی ہوگئ ہے۔

وه عورت برہندہ وکرینچ کریڑی۔اے زخم بھی آگیا۔وہ جلدی ہے اتھی اپنالیاس

درست کیا، شال پہنی اور شم والی جگہ پر کھڑ ہے ہوکراس نے شم کھائی میں شم کھاتی ہوں کہ میر سے نظے بدن کو تیر ہے اور اس گلہ بھے والے کے سواکسی نے ہیں دیا۔
میر سے نظے بدن کو تیر ہے اور اس گلہ بھے والے کے سواکسی نے ہیں دیا۔

خاوندمطمئن ہوگیا کیونکہ اس کے دل میں پیخیال تھا کہ گدھے والے نے اتفاقا

اس كابدن ديكها تها- (حيات الحيوان، جلد 1 من 208)

حيران كن مكر:

اے میری اسلامی بہنو!اس عورت کا مکر دیکھا کہاس نے کس طرح داؤ جلایا اور اینے شوہر کے شبک کوبھی ختم کر دیا۔

فریب کاری پر آجائے تو عورت بڑے بروں کو جیران کر دیتی ہے کیکن اس کا انجام احجمانہیں ہوتا۔ کیونکہ شوہر کی امانت کی حفاظت کرنا ہرعورت کی ذمہ داری ہے بلکہ ہرعورت کا فرض ہے۔

> وہی جنت میں جائے گی محافظ ہے جوعصمت کی ملیں گے مرتبے جس نے حفاظت کی امانت کی

(ساجدچشتی)

پیاری بہنو!

ا پی عصمت کی حفاظت کرنا اپنی عفت کی حفاظت کرنا اپنی ناموس کی حفاظت کرنا اپنی عزت کی حفاظت کرنا تو ایسا فرض ہے کہ اس کے لیے نیک عورت اپنی جان دیئے کی پروہ بھی نہیں کرتی۔

> جو مسلمان عورتیں ہیں پاکباز ایسی دھوکہ بازی سے رہتی ہیں باز

برى عورتول ئى تعلق نەر كھو:

پیاری بہنو! ہمیں جائے کہ ہم یا کیزگی اختیار کریں، ہم طہارت اختیار کریں،

جھی ہمیں ہدایت نصیب ہوجاتی ہے۔

عزیز بہنو! اگر ہم کو ہمسائے ہیں یا اپنی عزیز وا قارب میں یا اردگرد کہیں چالباز
عور تیں نظر آئیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کریں کہ انہیں برے
اعمال ترک کرنے کا مشورہ دیں۔ انہیں آ رام اور بیار سے سمجھائیں کہ ان اعمال کو
ترک کر کے اسلامی شعارا پنائیں اگر وہ عورتیں اپنے برے اعمال کو چھوڑ کرتا ئب نہ
ہوں تو ان ہے میل جول دعا سلام ترک کردیں یہی شریعت کا تھم ہے۔

د وسوکنیں:

عزیز بہنو! نافر مانی بہت براعمل ہے۔ایک لطیفہ مشہور ہے اور یہاں میں اسے ضرور سناؤں گی۔ہمیں جا ہے کہ لطیفے ہے سبق حاصل کریں۔

دوسوکنیں رات کواپنے خاوند کی ٹانگیں دبایا کرتی تھیں جوسوکن دائیں ٹا نگ دبایا کرتی تھی وہ ایک دن ایک بیوی اپنے میکے چلی گئی اس رات شوہر نے اپنی دوسری بیوی سے کہا کہ میری پہلی بیوی میکے گئی ہے لہٰذا ذرا بائیں ڈانگ دبا کر بعد میں میری دائیں ٹانگ بھی دبا دینا۔ اس نے کہا اس کی ایسی کی تیسی میں اپنی سوکن والی ٹانگ کیوں دباؤں؟

وہ اُٹھی اور کیڑے دھونے والے ڈیٹرے سے شوہر کی دائیں ٹا تک توڑ دی اور کہا سوکن والی ٹا تگ کا بہی حشر ہوگا۔ اگلے دن اس کی پہلی بیوی جب میکے سے واپس آئی تو دیکھا کہ شوہر کی دائیں ٹا تک ٹوٹی ہوئی ہے تو اظہارِ تاسف کے بعد پوچھا سرتاج تر آپ کی ٹا تک کیسے ٹوٹ گئی؟

شوہرنے بتایا! تمہاری سوکن اس طرح بیمیری ٹائگ دبار ہی تھی۔ میں نے اس سے کہاذ رامیری بیٹا تک بھی دبا دوتو اس نے کہا میں اپنی سوکن والی ٹائگ کیوں دباؤں اور اس نے انجانے میں میری ٹائگ پر ڈنٹر امار کرٹائگ توڑ دی ہائے شوہر نے آہ

تجری۔

دوسری بیوی نے غصر کیا وہ بولی اس کی الیمی کی بیسی اس نے میری والی ٹا نگ تو ژ دی چنا نچہ وہ اندر بھا گی شوہ سمجھا کہ بیہ جاکر میری دوسری بیوی کی بٹائی کر ہے گی۔ لیکن ہائے نصیب وہ ڈنڈ الے کر آئی اور اس زور سے شوہر کی بائیس ٹا نگ پروار کیا کہ اسے بھی تو ڑ ڈالا اور بولی اگر وہ میری والی ٹا نگ تو ڈسکتی ہے تو میں اس والی ٹا نگ بھی نہ رہنے دوں گی۔ شوہر بیچارہ دوشاد یوں کے جرم میں اپنی دونوں ٹائیس ترد وا میشا۔ سبتی حاصل کرو:

بیاری بہنو! میشنے کی بات نہیں بلکداس میں سبق ہے۔

شوہر مجازی خدا ہوتا ہے

شوہر بیوی کا ناصر ہونتا ہے

شوہر بیوی کامحافظ ہوتا ہے

شوہر بیوی کا پردہ ہوتا ہے

شوہر نے اگر دوشادیاں بھی کی ہوں تو دونوں بیو بوں کونہایت سلوک اورا تفاق سے رہنا چاہئے۔ اور شوہر کو بھی چاہئے کہ دونوں بیو بوں سے ایک جبیبا سلوک کرے یہی تر آن وحدیث کا تھم ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محض اپنی بیویوں کے درمیان فرق رکھے گا قیامت کے دن فالج زدہ اٹھایا جائے گا۔

ایک نافر مان عورت کا دافعه:

پیاری اسلامی بہنو! اللہ تعالیٰ تمام عورتوں کی عصمت کومحفوظ رکھے۔ اور نافر مانی سے محفوظ رکھے۔

بیاری بہنو! آپ کے سامنے ایک اور نافر مان عورت کا واقعہ پیش کرتی ہوں کہ

عورت بنی اسرائیل کے بادشاہ کی بیوی تھی۔ بڑی ہی جالاک اور فاسق و فاجرتھی۔
جب اس عورت پر بڑھا پاشر وع ہوگیا اور بادشاہ کی توجہ اس سے ہنے لگی تو اس خطرہ ہوا کہ بادشاہ کسی دو سری عورت میں ملوث نہ ہوجائے اور بادشاہت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی جنانچہ اس نے اپنی حسین ترین لڑکی جو اس کے پہلے شوہر سے تھی۔ اور بادشاہ اس کا سوتیلا باپ تھا اسے بادشاہ کے سامنے لائی اور کہنے گی! بیر آپ کی کنیز ہے یہ بادشاہ اس کا سوتیلا باپ تھا اسے بادشاہ کے سامنے لائی اور کہنے گی! بیر آپ کی کنیز ہے یہ میں اسے آپ کے کئاح میں دینے کے لیے تیار ہوں۔

پیاری بہنو! کیسی بدبخت عورت ہے جوایئے شوہر کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کروانا جا ہتی تھی۔ حیاء کا دامن اس نے تار تار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا میں حضرت کیل علیہ السلام سے مسئلہ پوچھوں گا اگر انہوں نے اس نکاح کو جائز بتایا تو میں اس سے نکاح کرلوں گا۔

# حضرت يجي عليدالسلام يوشمني:

حضرت يجي عليه السلام ي يوجها تو آب نفر مايا:

تواس کاباپ ہے اور تیرااس بی ہے نکاح جائز نہیں جب بیساتو بادشاہ کی بیوی کے دل کورنج ہوااور حضرت بی علیہ السلام کی دغمن بن گئے۔ وہ عورت ہر وقت بھڑ کیلے لباس بہنا کر بادشاہ کے سامنے کرتی رہی۔ایک رات اس نے دیکھا کہ بادشاہ شراب کے نشے میں مدہوش ہے۔اس نے اپنی لڑکی کوعروی کا لباس بہنا کر بادشاہ نے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ نشد شراب میں مدہوش تھا جب بادشاہ اس لڑکی ہے دست درازی کرنے لگا تو اس لڑکی نے کہا میں اس وقت تک آب کوا ہے او پر قدرت نہ دول گ جب تک میری شرط پوری نہ کریں۔

بادشاه نے کہا: بتاؤ کیاشرط ہے؟

اس نے کہا جھے بچیٰ (علیہ السلام) کاسرِ انورجا ہے۔

بادشاه اس وقت نفسانی خواہشات میں تفالبندااس نے اس عورت کواختیار و بے دیا چنانچهاس بد بخت از کی اور بد بخت مال نے حضرت کیجی علیه السلام کے بیجھے سیاہی لگا دیئے۔جنہوں نے اللہ تعالی کے پیارے پیمبرحضرت سیدنا کی علیہ السلام بن حضرت سيدناذكريا كوشهيدكرديا اوربرانور لياكر بإدشاه كے خلوت كده ميں آ گئے۔

الله تعالیٰ کے نبی کے سرنے خبر دار کرویا:

حضرت یکی علیہ السلام کاسرانور آیا دھر بادشاہ اپی بٹی سے ہم آغوش ہونے لگا تھا کہ آپ کے سرانور سے آواز آئی اے بادشاہ! یہ تیری بٹی ہے اور تیرے اوپرحرام ہے۔عزیز بہنو! آب نے تین مرتبہ آواز دی کیکن وہ سننا ہی نہ جا ہتا تھا عین اس وقت جب بادشاه اوراس کی بینی ہم آغوش مصے۔اللدتعالی نے زمین کو علم دیاز مین مھٹ گئی اوروه دونوں اس میں سا گئے۔

نافرمانی کی سزا:

پھر بادشاہ کی بیوی کو بھی قل کردیا جمیا۔ اور بھی بہت سے لوگ پیغمبر خدا کی شہادت یا داش میں قل ہوئے۔ نافر مان عور تیں نافر مانی میں الیمی بڑھ جاتی ہیں کہان سے عقل وفراست دور ہو خیاتی ہے۔

چنانچہ جب زہرہ نے ہاروت اور ماروت فرشتوں سے اڑنے کا اسم سیکھا اور وہ اڑی اور آسانوں تک چلی گئی اس کی خواہش تھی کہ میں آسانوں سے بھی اوپر چلی جاؤل مگرچونکہ کا فرتھی۔اللہ تعالی کی مشیت کے خلاف آسانوں پر گئے تھی۔ چنانچہ اسے مسخ کردیا گیا۔اس کی ہیبت تبدیل کر کےایک ستارہ بنادیا گیا جوآج بھی ستارہ زہرا کے نام سے موسوم ہے۔ (تغییر خازن ،جلد 1)

بیاری بہنو! اس کا تنات میں بردی خبیث خبیث عورتیں گزریں ہیں۔ بنی

اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص تھا جس کا نام شمعون تھا۔ حضرت شمعون اللہ تعالیٰ کے ولی تھے۔ آپ کامعمول تھا کہ رات بھر عبادت میں مصروف رہتے اور دن کے وقت کا فروں سے جہاد کرتے تھے۔

## كفار كى سازش:

جب کفاران کے مقابلے سے عاجز آ گئے تو انہوں نے حضرت شمعون کی بیوک سے ملاقات کی اور کہا کہ ہم مجھے بہت زیادہ سونا اور مال ودولت دیں گئو عیش سے زندگی بسر کرے گئے۔ شمعون مجھے کیادیتا ہے ہم سے مال لے۔ حضرت شمعون کی بیوی نے اس سے کہا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ انہوں نے کہا ہم نے برسی کوشش کی ہے شمعون کو مارنے کی لیکنا س نے ہمیں شکست دے دی۔

کھے ایسا کرنا ہوگا کہ اپ شوہ کو باندھ کرہمیں بتادینا ہم کھے بہت سامال دیں گے، ناسمجھاور مکارعورت تھی داؤییں آگئی۔اس نے کہاٹھیک ہاور پھر جبشمعون عبادت کے بعد سوئے تو آپ کی بیوی نے آپ کوری سے باندھ دیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے طاقت لگائی ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے بیوی سے بوچھا کہ تو نے مجھے کیوں باندھا؟
آپ نے بیوی سے بوچھا کہ تو نے مجھے کیوں باندھا؟
بیوی نے کہامیں آپ کی طاقت کا امتحان لینا جا ہتی تھی۔ حضرت شمعون جب دوسری رات سوئے تو بیوی نے لوہے کی زنجہ وال سے حضرت شمعون جب دوسری رات سوئے تو بیوی نے لوہے کی زنجہ وال سے آپ کو باندھ دیا جب آپ بیدار ہوئے تو زنجیری بھی تو ٹر دیں۔

جب بیوی سے یو جھا کہ ایسا کیوں کیا؟

بیوی نے کہا میں آپ کی طافت کی آ زمائش کرنا جا ہتی تھی۔ بیوی نے نہایت عیاری سے پوچھا سرتاج دنیا میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جس سے آپ کو باندھا جا سکے۔

بيوى كاظلم:

حضرت شمعون نے فرمایا: ایک ایسی چیز ہے جس سے مجھ کو ہاندھا جاسکتا ہے۔ بیوی نے بوجھاوہ کیا چیز ہے؟

آپ نے فر مایا: میرے مرئے ہال! چنانچہ بیوی نے آپ کے سوجانے کے بعد آپ کوسر کے ہالوں سے ہاندھ دیا۔ اور کفار کواطلاع دے دی۔ انہوں نے شمعون کی بیوی کوسب وعدہ بہت سارا مال دے دیا۔ انہوں نے حضرت شمعون کی آسمیس بھی نکال دیں اور آپ کے اعضاء کا ٹے ڈالے۔ (تقعی الانہیاء ہم: 122)

حضرت عبدالرحمن صفوری فرماتے ہیں کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسادیا اور شمعون کی ہیوی پر بخل گرادی اور وہ جل کررا کھ ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے حضرت شمعون علیہ السلام کوان کی اصلی حالت ہیں لوہادیا۔(ندھ الجانس،جلد 2 ہم: 7)

لا مج بُرى عادت ہے:

عزيز محترم اسلامي ببنو!

لا کی نہایت بُری عادت ہے۔ لا کی ایک غلط کام ہے۔ لا کی میں آ کرانسان ایسے افعال کا ارتکاب کر لیتا ہے جو اللہ تعالی کی بارگاہ میں باعث غضب ہیں۔ ہمیں چاہئے کہ ہم لا کی کو بھی ایٹ پاس نہ آنے دیں۔خوا تین میں بالخصوص لا کی کا عضر ہوتا ہے اور بیسونے ، جاندی اور زیورات پر بہت جلدی لئو ہوتی ہیں۔

شوہرکے مال کی حفاظت کرو:

بیاری اسلامی بهنو!

لا کی سے جان بچانی چاہئے۔ اور بھی اینے شوہر یا بھائی کی جیبوں سے بن بتائے روپے نہیں لینے چاہئے۔ یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مجمع لگانے والا میرے محلے میں کمالات دکھارہاتھا۔

اس نے کہا! جناب آپ کی خدمت میں کمال پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کراس نے ہاتھ میں سورو پہی پکڑ ااور کہا یہ سورو پییٹ سی ڈالوں گا اور بینوٹ غائب ہو جائے گا۔

پھراس نے سب کے سامنے سورو پے کا نوٹ اپنی جیب میں ڈالا اور اپنی جیب کی تابی ہیں ڈالا اور اپنی جیب کی تلاشی دی تو سوکا نوٹ اس کی جیب میں نہیں تھا۔ بلکہ غائب ہو چکا تھا۔ سب دیکھنے والوں نے تالیاں بچائیں۔

ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: اے بھائی مداری! اس میں تمہارا کیا کمال ہے۔ بیکمال تو میری بیوی روزانہ دکھاتی ہے اور روپے غائب کرلیتی ہے۔ پہتہ بھی نہیں جاتا۔

عزیز بہنو! یہ غیرا خلاقی بات ہے، شوہر کے روپے پر بیوی کاحق ہے کیکن بغیر یو چھے اپنے شوہر کے دو ہے پر بیوی کاحق ہے کیکن بغیر یو چھے اپنے شوہر کی جیب سے روپے نکالنا بیوی کاحق نہیں ہے۔ لہذا ہمیں اپنی اصلاح کرنی جا ہے۔

آئیں اب آپ کے سامنے ایک اور نافر مان عورت کا ذکر کرتی ہوں۔ یہ عورت نافر مانی میں بہت ہو ھائی تھی۔ نافر مانی اور اس کے انجام کا سنیئے یہ واقعہ بھی۔ نافر مانی میں بہت ہو ھائی تھی۔ اس کی نافر مانی اور اس کے انجام کا سنیئے یہ واقعہ بیام اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا یہ واقعہ آج بھی ہمارے لیے پیغام نصیحت ہے اس واقعہ ہے ہم بیق حاصل کر سکتی ہیں۔ ن

حضرت سیدناعیسی علیه السلام نے ایک مردکود یکھاجوا یک قبر کے پاس جیٹھارور ہا

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فر مایا: اے خص تو کیوں رور ہاہے؟ اس نے کہا: حضور میر میری بیوی کی ہے۔ میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ مید وفات یا گئی ہے میں اس کے بیار میں اتنا کم ہوں کہ اس کے فوت ہوجانے

کے بعد مجھے چین نہیں آتا اور اس وجہ سے میں اس کی قبر کے پاس بیٹھا ہوا ہوں۔ یہ میری چیا کی بیٹی تھی اور میں ہمیشہ سے ہی اس کے پیار میں غرق رہا ہوں۔حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا: کیا تو جا ہتا ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے تھم سے زندہ کردوں؟

> اس نے کہا: ضرور آپ ایسا کردیں تو میں بہت شکر گزار ہوں گا۔ عورت زیمہ ہوگئی:

حضرت سيزناعيلى عليه السلام في قبر برتوجة فرما في اورفر مايا:

يا اهل القبر قم باذن الله

اے صاحب قبر اللہ تعالیٰ کے اذان سے اٹھ کھڑا ہوتو ایک حبثی بلال جے آگ ۔
گی ہوئی قبر سے برآ مدہوئی اوراس نے پڑھا۔ آلا اللہ اللہ عیسلی روح اللہ .
اس نے کہایا نبی اللہ یہ میری ہوئی کی قبر نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ والی قبر ہے۔
چنا نبی حضر ت عیسلی علیہ السلام نے اس قبر والے کو آ واز دی تو وہ عورت زندہ ہو کر قبر سے باہر نکلی ۔ خاوند بڑا خوش ہوا اور دونوں با تیں کرنے لگے۔ پھر خاوند کو نیند آگئی۔ وہ باہر نکلی ۔ خاوند بڑا خوش ہوا اور دونوں با تیں کرنے لگے۔ پھر خاوند کو نیند آگئی۔ وہ وہیں سوگیا۔ وہاں سے ایک شنر ادہ گر راعورت اور شنر ادے کی آپس میں آگھیں مل گئیں ۔ شنر ادے نے کہا میں کھے اپنے ساتھ لے چانا ہوں۔ وہ عورت اس کی سواری پر سوار ہو کر شنر ادے کے ساتھ چل پڑی۔

جب شوہر بیدارہواتو اپنی بیوی کونا پاکر پریشان ہواوہ پریشانی کے عالم میں اپنی بیوی کی تلاش میں چل پڑا جب تھوڑا آ گے گیا تو دیکھا اس کی بیوی شہرادے کے پاس مبیشی ہے۔ شوہر نے شہرادے سے کہا بیمیری بیوی ہے تو اسے اپنے ساتھ کیوں لایا ہے؟ بیکہنا تھا تو اس عورت نے کہا میں تیری بیوی کب ہوں؟ میں تو شہرادے کی کنیر ہوں۔ استے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے۔ اس شخص نے کہایا روح

اللہ؟ بیمیری بیوی ہے جسے آپ نے باذن اللہ زندہ فرمایا تھا۔ شنرادہ کہنے لگانہیں جناب بیمیری کنیز ہے۔

# حضرت عيسى عليه السلام كااستفسار:

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: اے عورت کیا تو وہی نہیں ہے جسے میں نے باذن اللہ زندہ کیا تھا؟

عورت نے کہا: خدا کی شم! میں وہ بیں ہوں۔

حضرت عیسی علیه السلام نے فر مایا تو پہلے جیسے تھی باذن اللہ ابھی ویسی ہی ہوجا چنانچہوہ بدبخت اس وقت مرگئی۔

# لا مج کی سزا:

حضرت عیسی علیہ السلام نے فرمایا: جس نے بید کیجنا ہو کہ کا فرمرنے کے بعد مسلمان ہوگیا وہ اس حبثی کود کیجے لے اور جود کیجنا جا ہے کہ مسلمان مرنے کے بعد کا فرم مسلمان مرنے کے بعد کا فرم ہوگیا وہ اس عورت کود کیجے لے۔ (زبرتہ الجالس، جلد 2 ہیں۔ 111)

# ا بنی این قسمت:

بياري بهنو!

اس عورت نے شنراد ہے کود کھے کرا ہے مجازی خدا کو بھلادیا۔ اس نے اپنے شوہر کی محبت کا احترام بھی نہ کیا۔ اپنے شوہر کے خلوص کو محکرا دیا اور چند ہی گھڑیوں میں محبت تبدیل کرتی۔ بیمجبت اس نے اس لیے تبدیل کی تھی کہ شنراو ہے کے پاس مال و دولت اور زیورات ہیں۔ میری زندگی عیش وعشرت میں گزرے گی۔

کیکن اس کاانجام بیہ دوا کہ اگر وہ اینے وفا دار شو ہر کونہ ل سکی تو شنراد ہے کو بھی نہ مل سکی اور دہیں مرکنی۔ کہتے ہیں کہ لانچ نہیں کرنا جا ہئے۔

ایک مقولہ ہے ہر چھکنے والی چیز سونانہیں ہوتی۔ ہم ظاہرد کیے کر فیصلہ کر لیتے ہیں اور باطن کی طرف توجہ ہیں دیتے۔ پیاری بہنو!

پیرس بردی دولت خلوص ہے۔
مال سے بردی دولت حیاء ہے۔
مال سے بردی دولت حیاء ہے۔
مال سے بردی دولت چیار ہے۔
مال سے بردی دولت سچارشتہ ہے۔
مال سے بردی دولت حسن ہے۔
مال سے بردی دولت حسن ہے۔
مال سے بردی دولت محبت ہے۔
مال سے بردی دولت علم ہے۔
مال سے بردی دولت سیرت ہے۔

اگر مال ہواور بیہ چیزیں نہ ہوں تو زندگی برکار ہے۔لہذا ہمیں جاہئے کہ جواچی چیزیں ہیں ان کواختیار کریں۔

پیاری اسلامی بهنو!

مال تو نمرود کے پاس بھی بہت تھا۔ دولت تو فرعون کے پاس بھی وافرتھی۔ سونا تو شہراد ہے کے پاس بھی سب سے زیادہ تھا۔ خزائے تو قارون کے پاس بھی بڑے شہراد ہے کوئی بھی انہیں اجتھے الفاظ ہے یا ونہیں کرتا۔ کیونکہ ان کے پاس مال تو تھالیکن ایمان نہیں تھا۔ مال سے بڑی دولت خلوص ہے۔

مال سے بڑی دولت عشق البی ہے۔ مال سے بڑی دولت تفویٰ ہے۔ مال سے بڑی دولت افلاق ہے۔ مال سے بڑی دولت افلاق ہے۔

فرمانِ رسول صلى الله عليه وسلم سنيئة:

ایک شخص نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب است کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب است کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم سب است اللہ علیہ وسلم سب اللہ علیہ و

حضور علیہ السلام نے رہیں فرمایا: مالدارسب سے اچھا۔ حضور علیہ السلام نے رہیں فرمایا: جس کے پاس زیادہ سونا ہے۔ وہ سب سے

اچھاہے۔

حضورعلیدالسلام نے بیس فرمایا: جس کے پاس زیادہ توت ہووہ سب سے اچھا

ے۔

بلكه فرمایا: سب سے اچھاانسان وہ ہے جس كا اخلاق اچھاہے۔

اخلاق درست کریں:

پیاری بہنو!

ہمیں چاہئے کہ ہم اپنااخلاق درست کریں۔ بداخلاقی کے ساتھ بخل بھی بہت بری چیز ہے۔ بخل بنجوی کو کہتے ہیں۔ بینی مال و دولت ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج نہ کرنا بخل ہے۔

ا يك نخى عورت كاواقعه:

ایک بخیل آدمی نے اپنی عورت کوشم دے کرکہا کہ گھر سے کسی کو پچھ بھی خیرات میں نہیں دینا ہے۔ اس عورت نے بخیل شوہر کی شخی کی پرواہ نہ کی اور بختا ن کو خیرات دی۔ ایک دن اس کے شوہر نے دیکھ لیا کہ اس کی بیوی خیرات کررہی ہے۔ اس نے بیوی سے کہا: تو نے میری تھم عدولی کیوں کی ؟ بیوی نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑ اسا دیا ہے۔ بیوی نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھوڑ اسا دیا ہے۔ نظالم شوہر نے کہا: اگر تو نے بیکام خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے ایک کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ میں خدا کے لیے کیا ہے تو اس آگ

لیے کود جا۔

اس عورت نے کہاٹھیک ہے، میں آگ میں کود جاتی ہوں۔ مجھے تیار ہولینے دویہ کہہ کراس عورت نے کہاٹھیک ہو، میں آگ میں کود جاتی ہوں۔ مجھے تیار ہولینے دویہ کہہ کراس عورت نے اپنی آرائش وزیبائش کی۔خاوند نے بوجھا اتنی تیار کیوں ہورہی ہو؟ اس نے کہا:

جب کوئی دوست کسی دوست کے ساتھ ملتا ہے تو بناؤ سنگھار بھی کرتا ہے۔ بیہ کہہ ' کروہ نیک عورت آگ میں کود پڑی۔ شوہر بیدد مکھے کر جیران رہ گیا کہ وہ عورت آگ میں بالکل محفوظ ہے۔ آگ نے اس کو ہلکا سابھی ضرر نہیں دیا اور اس عورت کا ایک بال بھی نہ جلا۔

پیاری اسلامی بہنو! شوہر جیران تھا کہ اس کے کانوں میں غیب ہے آ واز آئی۔
اے فخص! تو تعجب نہ کر آگ ہمارے بیار میں کوئیس جلایا کرتی۔
آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایماں پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلتاں پیدا
ت گ کر سکتی ہے انداز گلتاں پیدا
میدواقعہ دیکھ کر اس بخیل نے سے دل سے تو بہ کی اورا پنی بیوی کو بھی نہایت تعظیم
سے رکھا۔ (زہوا لوالی، جلد امی 45)

پنه چلا بخیل نهایت برانعل ہے اور سخاوت نہایت احیانعل ہے۔

ایک بدبخت عورت:

ام جمیل نبی دی وشمن کر دی ظلم بزاران ظلم نوال نت کردی بیسی ایسیال وگیال مارال ابو لبیب دی بیسی علم جمیشه کردی ابو لبیب دی بیوی بیسی ظلم جمیشه کردی نبی تے ظلم کماون والی رب تو نبیس سی فرزدی

(ساجدچشتی)

قرآن پاک میں ام جمیل کا تذکرہ آیا یہ نہایت بد بخت عورت تھی۔ یہ ابولہب کی بیوی حرب کی بیٹی ابوسفیان کب تھی بہن اور ہندہ کی بھا بھی تھی۔ اس نے سر کارسلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تگ کیا۔ ام جمیل اور ہندہ دونوں ایسی عورتیں تھیں۔ جنہوں نے بڑے برے برے جرم کے ہیں۔ ام جمیل نہایت کر بٹ اور سخت عورت تھی اور شاید ابولہب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اس لیے تھا کہ اس کی بیوی ام جمیل تھی اگر کی بیوی ام جمیل تھی اگر کی بیوی ام جمیل تھی ہر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن اس لیے تھا کہ اس کی بیوی ام جمیل تھی ہر کو بھی اچھا کر لیتی۔ اگر بیوی بری ہوتو اپنے شو ہر کو بھی اچھا کر لیتی۔ اگر بیوی بری ہوتو اپنے شو ہر کو بھی اچھا کہ لیتی۔ اگر بیوی بری ہوتو اپنے شو ہر کو بھی اچھا کہ لیتی۔ اگر بیوی بری ہوتو اپنے شو ہر کو بھی اچھا کہ لیتی۔ اگر بیوی بری ہوتو اپنے شو ہر کو بھی الیتی ہے۔

ية حضور صلى الله عليه وسلم كي وثمن:

ابو لہب دی بیوی ہیسی ظلم ہمیشہ کردی نبی تے ظلم کماون والی رب تو نہیں سی ڈردی

(سا**جد**چشق)

ام جمیل نہایت نافر مان عورت تھی۔اس کامعمول تھا کہاہے سر پر کانوں کا گھٹا اٹھا کرلاتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے میں ڈال دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈ اءر سانی ام جمیل کواتن محبوب تھی کہ وہ کسی ہے مدد لینا بھی گوارانہیں کرتی تھی۔ ایڈ اءر سانی ام جمیل کواتن محبوب تھی کہ وہ کسی ہے مدد لینا بھی گوارانہیں کرتی تھی۔ عزیز بنو!

حضورعلیہالسلام اس کی ایذاءرسانی کونہایت صبر وقل سے برداشت فر ماتے۔ ایک مرتبہ حضور سلی اللہ علیہ وسلم کونہایت د کھ ہوا!

الله تعالیٰ کواپے محبوب کا دکھ کیسے گوارا ہوسکتا تھا۔ چنانچہ ایک دن ام جمیل لکڑیوں کا بوجھ جن میں کانٹے لگے ہوئے تھے،اٹھا کرلار ہی تھی راستے میں تھک گئ ایک جگہ پر بیٹھ گئی۔

الله تعالیٰ نے فرشتوں کو تکم دیا کہ اس کے تھٹے کو پیچھے سے پکڑ کر تھینج دو جب

فرشتوں کے کھینچا اور اس کی اس گلے میں پھانسی بن گی اور وہ عورت وہیں مرکئی۔
اللہ تعالیٰ نے سورۃ تبت تازل فرمادی۔ جس میں اس بات کو بیان فرمادیا۔
سَیَصْلیٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ٥ وَّامْرَاتُهُ طُحَمَّالَةُ الْحَطَبِ ٥ فِی جیدِ هَا حَبُلٌ مِن مَّسَدِ ٥ (سورۃ لہب،آے: 5 الْحَطَبِ ٥ فِی جیدِ هَا حَبُلٌ مِن مَّسَدِ ٥ (سورۃ لہب،آء: 5 الْحَطَبِ ١ فِی اب رحنت اے آگ میں اور اس کی ہوی جولکڑیوں کا گھٹا سر پراٹھاتی اس کے گلے میں کھجور کی چھال کے دیے کی بھائی ہو۔

بنده كاظلم:

پیاری بہنوا ام جمیل کی بھابھی بندہ بھی نہایت گندگی اور ضبیث عورت تھی ہی بھی نافر مانی میں بہت زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ جب غزوہ احد ہوا ہندہ نے ایک شخص کا نام وحثی نقااے مال ودولت کا لائح دے کر کہا تو جھے امیر حمزہ کا کلیجہ لادے چنا نچو حتی جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کے نیچھے تھا۔ اس نے ہزولا نہ وار کر کے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ میں دخرت امیر حمزہ کو شہید کیا۔ ہندہ نے آپ کی لاش مبارکہ کے فکر سے کئے اور آپ کا کلیجہ مبارک نکال کر چباگئ۔ وحشی نوں سبق پڑھا کے بندہ ظلم کمایا احد وج حضرت حمزہ نوں سی قبل بحرایا محزہ دے اعضاء نوں کئ کے گلے وا ہار بنایا حمزہ دے اعضاء نوں کئ کے دا ہار بنایا فیر کلیجہ کڈھ کے اس نے دنداں نال چبایا

(ساجد پشتی)

بڑی سخت گیر تورت تھی مکہ کے دن موت کے خوف سے ڈرکر بیمسلمان ہوئی۔
ایسی عورت دیج دنیادے ہو انہیں کوئی آئی
موتوں ڈر کے فتح مکہ دیے دن ایمان لیائی
(ساجہ چنتی)

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے عہدلیا تو اس نے بڑی بختی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیئے۔

نافر مانی کولوں میر یو بہنوں نیج کے رہنا رب دے سب حکمال تے چلیون مینوں نبی دا کہنا نافر مانال نوں رب سیجے دینیاں ہین سزاواں حق دی گی کراں قر آنوں نبی دا حکم سناواں

(ساجد چشتی)

بیاری بہنو!

منافقت بہت بری بیاری ہے۔

منافقت بہت براجرم ہے۔

منافقت بہت براعمل ہے۔

القد تعالیٰ تمام مسلمانوں مردوں اور مسلمان عور توں کومنافقت ہے دور رکھے۔
پیاری بہنو! حضور علیہ السلام ہے نفرت کرنا منافقت اور کفر ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ
کہ میں مسلمان ہوں اور پھر حضور علیہ السلام کا نام نافی سن کر درود پاک پڑھنے کی
بجائے ماتھے پڑتمکن لے آئے تواس کا ٹھکانہ یقینا جہنم میں ہوگا۔

نا فرمانی بری عاوت ہے۔

شرک بھی نافر مانی ہے۔

کفرجھی نافر مانی ہے۔

مداوت بھی رسول کی نافر مانی ہے۔ سحایہ سے دشمنی بھی نافر مانی ہے۔

ابل بیت سے عناد بھی نافر مانی ہے۔

اولیاءاللہ سے بیزاری بھی نافر مانی ہے۔
قرآن سے بغاوت بھی نافر مانی ہے۔
صدیث رسول کا انکار بھی نافر مانی ہے۔
آئمہ اہل بیت سے وشمنی نافر مانی ہے۔
آئمہ فقہ سے نفر ت کرنا بھی نافر مانی ہے۔
اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو نافر مانی سے بچائے اور ہمیں سچائی اور پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطافر مائے۔ (آمین)
وَا خِوْ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ ٥

00000

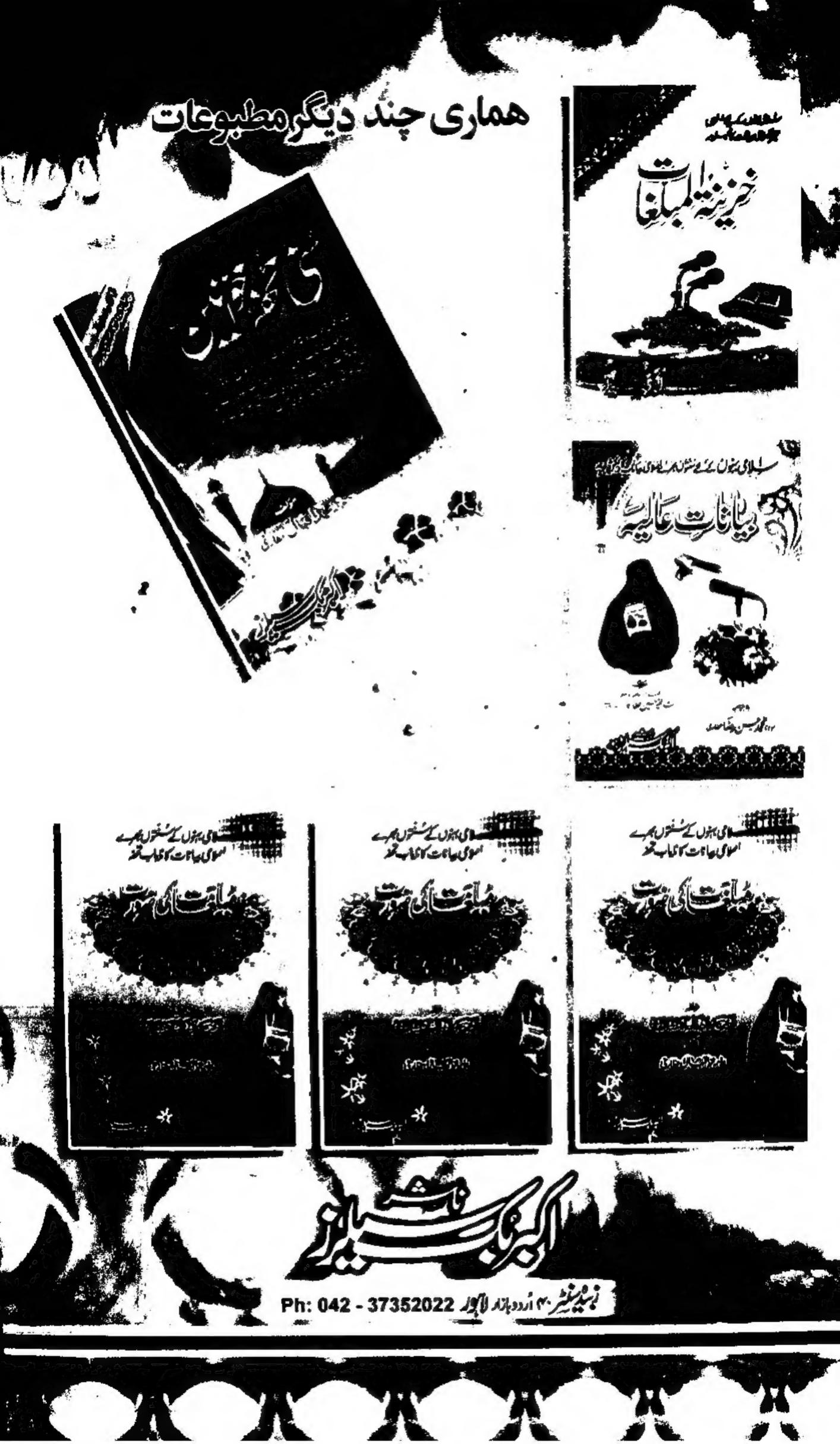